

حضرت توالنا مُفتى فَيْنَ عِنْ اللهِ







# والمرقوق المراق المراق

# نظاب کو حرت مولانا محر آتی عثانی صاحب مظلیم منبط و ترتیب که محر عبدالله میمن صاحب مظلیم منام کاری اشاعت که ستمبر ۱۹۹۳ منام منام که منام کاری اشاعت که واح مسجد بیت المکر گلشنی اقبال کاری با بهتمام که ولی الله یمن صاحب ما منام که ولی الله یمن اسلامک پباشرز که کردنگ که عبدالماجد پراچد (فان: ۱۳۵۱-۱۳۵۵) کم کود متب پاکستان کابی دا نمش وجبط پش نبر یا ۱۳۵۵-۱۳۵۵) ملئے کے بیتے ملئے بیتے ملئے کے بیتے ملئے کی بیتے کی بیتے ملئے کی بیتے ملئے کی بیتے ملئے کی بیتے ک

- مین اسلامک ببلشرز، ۱۸۸/۱، لیافت آباد، کراچی ۱۹
  - ارالا ثاعت، اردوبازار، كراجي
    - کتب دارالعادم کراچی ۱۲
  - ادارة المعارف مارالعلوم كرا يي ١١
  - ن كت نان البرى الم شن اقبال اكرابي
    - اقبال بكسينوسدر كراجي

#### F

#### بسعالله الجن الحية

## يبش لفظ

شنخ الاسلام حضرت مولانامفتي محمرتقي عثماني صاحب مدبم العالى

ٱلْحَمَّدُ يِثْلِهِ وَكُمْنُ وَسَلَدُمُّ عَلَى عِبَادِةِ الَّذِيْبِ اصْطَفَى مِنَا بَعَدِ!

اپے بعض بزرگوں کے ارشاد کی تھیل میں احقر کی سال سے جمعہ کے روز عصر کے بعد جامع صحبہ البیت السکرم گلشن اقبال کراچی میں اپ اور سننے والوں کے فائدے کے لئے کچھ دین کی باتیں کیا کرتا ہے۔ اس مجلس میں ہر طبقہ خیال کے حضرات اور خواتین شریک ہوتے ہیں، الحمد للہ احترکو ذاتی طور پر بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے اور بفضلہ تعالی سامعین بھی فائدہ محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالی اس سلسلے کو ہم سب کی اصلاح کا ذریعہ بنا کیں۔ آئین۔

احقر کے معاون خصوصی مولانا عبداللہ میمن صاحب سلم نے بچہ سر سے سے احتر کے ان بیانات کوشیپ ریکارڈ کے ذریعے محفوظ کرکے ان کے کیسٹ تیار کرنے اور ان کی نشر واشاعت کا اہتمام کیا، جس کے بارے میں دوستوں سے معلوم ہوا کہ بغضلہ تعالیٰ ان سے بھی مسلمانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔

ان كيسٹوں كى تعداد اب تقريباً چارسو سے زائد ہوگئى ہے۔ انہى ميں سے پچھ كيسٹوں كى تقارير مولانا عبدالله ميمن صاحب سلمہ نے قلمبند بھى فرماليس اور ان كو چھوٹے چھوٹے كتا بچوں كى شكل ميں شائع كيا۔ اب دوان تقارير كا ايك مجمومہ السلامی خطبات" كام عالع كردم يي-

ان میں ہے بعض تقاریر پر احقرنے نظر ٹانی بھی کی ہے۔ اور مولا تا موصوف نے ان پر ایک مفید کام یہ بھی کیا ہے کہ تقاریر میں جواحادیث آئی ہیں، ان کی تخز تنج کرکے ان کے حوالے بھی درج کر دیتے ہیں، اور اس طرح ان کی افادیت بڑھ گئی ہے۔

اس کتاب کے مطالعے کے وقت ہے بات ذہمن جل دائی چاہئے کہ یہ کوئی با قاعدہ تعنیف نہیں ہے، بلکہ تقریروں کی تلخیص ہے جوکیسٹوں کی مدد سے تیار کی گئ ہے، لہذا اس کا اسلوب تحریری نہیں، بلکہ خطابی ہے۔ اگر کسی مسلمان کو ان باتوں سے فائدہ پہنچ تو ہے محض اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، جس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہئے، اور اگر کوئی بات فیر منید ہے، تو وہ مقینا احترکی کمی فلطی یا کو تا ہی کی وجہ سے ہے۔ لیکن الحمد للہ ان بیانات کا مقصد تقریر برائے تقریر نہیں، بلکہ سب سے پہلے اپنے آپ کو ادر مجرسامعین کوائی اصلاح کی طرف متوجہ کرنا ہے۔

نه به حرف ساخت سرخوشم، نه به نقش بسته مشوشم نف بیاد توی زنم، چد عبارت وچه معایم

الله تعالى ائ فضل وكرم الدن خطبات كوخود احقر كى اور تمام قار كين كى اصلاح كا ذريعة بتا كي ، اور بيم سب ك لئ ذخيره آخرت ابت بول الله تعالى اصلاح كا ذريعة بتا كي ، اور بيم سب ك لئ ذخيره آخرت ابت بول الله تعالى صدر يدوعا ب- كدوه ان خطبات كمرتب اور ناشركو بحى اس خدمت كا بهترين صله عطافرها كي - آين -

محمر تقی عثانی داران حلوم کراچی ۱۳

#### بسنهالله الكانس التحيي

# عرضِ ناشِر

الحمد الله "اصلاحی خطبات" کی چوتھی جلد آپ تک پہنچانے کی ہم سعادت عاصل کردہے ہیں۔ جلد ٹالٹ کی مقبولیت اور افادیت کے بعد مختلف حضرات کی طرف سے جلد رائع کو جلد از جلد شائع کرنے کا شدید تقاضہ ہوا ، اور اب الحمد لله ، ون رات کی مخت اور کوشش کے نتیج میں صرف چھ ماہ کے اعمد سے جلد تیار ہو کر سائے آگی اس جلد کی تیاری میں براور مکرم جناب مولا تا عبد الله میمن صاحب نے اپنی ووسری مصروفیات کی تیاری میں براور مکرم جناب مولا تا عبد الله میمن صاحب نے اپنی ووسری مصروفیات کے ساتھ ساتھ اس کام سے لئے اپنا قیمتی وقت نکالا ، اور دن رات کی اختیک محنت اور کوشش کر کے جلد رائع کے لئے مواد تیار کیا ، الله تعالی ان کی صحت اور عمر میں برکت عطا فرمائے۔ آمین ۔

ہم جامعہ دارلعلوم کراچی کے استاد حدیث جناب مولانا محمود اشرف عثائی صاحب مظلیم اورمولانا راحت علی ہاشی صاحب مظلیم کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے اپنا قبتی دفت نکال کر اس پر نظر ثانی فرمائی اور مفید مشورے دیے، اللہ تعالی دنیا و آخرت میں ان حضرات کواجر جزیل عطافر مائے۔ آمین۔

تمام قارئین سے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالی اس سلطے کو مزید آ گے جاری رکھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے لئے وسائل اور اسباب میں آ سانی پیدا فرما دے۔ اور اس کام کو اخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آ مین۔

ولی اللّه میمن میمن اسلامک پیلشرز

| صفحه | عنوان                                              |
|------|----------------------------------------------------|
|      | ا جمالی فهرست خطبات                                |
| 41   | (۳۰) اولاد کی اصلاح و تربیت                        |
| ۵۱   | (٣١) والدين كي خدمت                                |
| 49   | (٣٢) "نيب " ايك عظيم كناه                          |
| 1.2  | (٣٣) مونے کے آواب                                  |
| 119  | (۳۳) تعلق مع الله كا آسان طريق                     |
| 141  | (۳۵) زبان کی حفاظت سیجئے۔                          |
| 104  | (۳۷) حضرت ابراہیم اور تقمیر ہیت اللہ               |
| 122  | ره ۱) رف برسار رو بیران سد<br>(۳۷) وقت کی قدر کریں |
| 440  | (۳۸) اسلام اور انسانی حقوق<br>(۳۸)                 |
| 100  | (۳۹) شب برات کی حقیقت                              |

عنوان صغي

## تفصيلى فهرست مضامين

#### (۳۰) اولاد کی اصلاح و تربیت

ا ..... اولاد کی اصلاح و تربیت 44 ٢ .... خطاب كايارا عنوان 44 ٣ ..... لفظ " بينًا" ليك شفقت بحرا خطاب 40 ٣ آيت کا ترجمه 14 ٥ ..... ذاتى عمل نجات كے لئے كافي نهيں-44 ٢ .... اكر اولاد نه مات توا 44 السيد ونياوى آگ ے كس طرح بجاتے ہو؟ MA ٨ ..... آج دين كے علاوہ بريزكي فكر ہے۔ 49 9 ..... تھوڑا سابے وین ہو گیا ہے۔ 49 ١٠ ..... ذراى جان لكل كئ ب اا ..... نني نسل كى حالت\_ ١٢ ..... آج اولاد مال باب كے مربر موار ہيں۔ 11 ١٢ .... باپ " درستگ ميوم " يس 44 ١٢ .... جيساكرول مح ديما محرو كے 44 ۱۵ .... حضرات انبياء اور اولاد كى فكر ٣٣ ١١ ..... قيامت كروز ما تحتول كيار يي سوال ٣٣ ١٤ .... بير كناه حقيقت من آك بن-MA ١٨ .... حرام ك ليك لقي كا يتي 40 19 .... اند عرب كے عادى مو كئے ہيں۔ 44

| صغح  | عوان                                    |
|------|-----------------------------------------|
| 42   | ۲۰ الله والول كو كمناه نظر آتے ہيں۔     |
| 42   | ٢١ يه دنيا كنابول كى آك سے بحرى مولى ب- |
| ma   | ۲۲ پیلے خود نمازی پایمی کریں            |
| ma ! | ٢٢ بيل ك مائة جموث مت بولو-             |
| 49   | ۲۴ بچوں کو تربیت دینے کا انداز          |
| 4.   | ٢٥ بحول سے محبت كى حد                   |
| MI   | ٢٧ حضرت شيخ الحديث كاليك واقعه          |
| 41   | ٢٧ كمانا كمان كمانا كمانا كمانا كمانا   |
| 44   | ۲۸ يه اسلامي آداب بين-                  |
| 44   | ٢٩ سات سال سے پہلے تعلیم                |
| 44   | ۳۰ گمرکی تعلیم دیدو                     |
| 47   | ٣١ قاري نتح محمد صاحب رحمته الله عليه   |
| 70   | ٣٢ بچول كو مار كے كى حد                 |
| 44   | ٣٣ بجور كو ماريخ كاطريقه                |
| Ls.  | ۳۴ بچوں کو تربیت دینے کا طریقہ          |
| UK!  | ٣٥ تم يس ب بر فضي محران ب               |
| MY.  | ٣٩ الي ما تحتول كي الركرين              |
| m9   | ٣٤ مرف وس منك لكل لين                   |
|      | (۳۱) والدين كي خدمت                     |
| 20   | ا حقوق العباد كابيان                    |
| 20   | ۲ افضل عمل كونسا؟                       |
| ۵۵   | ۲ نیک کاموں کی حرص                      |

|      |                                        | _ |
|------|----------------------------------------|---|
| صفحه | عثوان                                  |   |
| ۵۵   | م افسوس، من في بت س قيراط ضائع كر وي-  |   |
| 54   | ۵ موال آیک، جواب مختف                  |   |
| 54   | ٢ بر مخض كے لئے افضل عمل جدا ب         |   |
| DA   | 2 نمازى انغنليت                        |   |
| DA   | ٨ جمادى افضليت                         |   |
| 09   | ٩ والدين كاحق                          |   |
| 4.   | ١٠ ب غرض حيت                           |   |
| 4.   | ١١ والدين كي خدمت                      |   |
| 41   | ١٢ لينا شوق پوراكرف كانام دين شيس      |   |
| 44   | ١٣ بي وين شين ہے                       |   |
| 44   | ١٣ حضرت اوليس قرني رضي الله عنه        |   |
| 44   | ١٥ محابيت كامقام                       |   |
| - 40 | ١٧ مل كي خدمت كرت ريو                  |   |
| 40   | ١٤ الى كى خدمت كاصله                   |   |
| 44   | ۱۸ محله کی جانگاری                     |   |
| 1AF  | ١٩ والدين كي خدمت كزاري كي اجيت        |   |
| 1AF  | ٢٠ جب والدين يو رصع مو جائي            |   |
| 49   | ۲۱ سبق آموز واقعه                      |   |
| 4.   | ٢٢ والدين ك مائد حن سلوك               |   |
| 21   | ٢٣ والدين كي نا قرباني كا وبال         |   |
| 41   | ۲۴ عبرت تاك واقعه                      |   |
| 24   | ٢٥ علم ك لئ والدين كي اجازت            |   |
| 44   | ٢٧ جنت عاصل كرتے كا كاسان داست         |   |
| 24   | ٢٧ والدين كي وفات كي بعد تلافي كي صورت |   |

| صة   | عنوان                                  |
|------|----------------------------------------|
| صفحہ |                                        |
| 24   | ١٨ مال يح تين حق، ياپ كانيك حق         |
| 44   | ۲۹ مال کی خدمت اور باپ کی تعظیم        |
| 40   | ۳۰ ال کی خدمت کا نتیجه                 |
| 20   | ۳۱ واپس جا کر ان کے ساتھ حسن سلوک کرو  |
| 44   | ٣٢ جاكر مال باب كويشات                 |
| 44   | ساس وين " حفظ صدود" كا الم ب-          |
| 22   | ۳۴س <u></u> لل الله كي صحبت            |
|      | ۳۵ شريعت، سنت، لمريقت                  |
|      |                                        |
|      | (۳۲) غیبت لیک عظیم گناه                |
| Al   | ا "ننيبت" أيك تقين ممناه               |
| ٨٢   | ۲ نیبت کی تعریف                        |
| ٨٣   | سن. نیبت گناه کبیره ہے                 |
| ٨٢   | ٣ بداوگ اپنے چرے نوچیں کے              |
| ۸۴   | ۵ نیبت "زنا" سے بدر ہے                 |
| ۸۵   | ٧ جنت سے ان كوروك ويا جائے كا          |
| АЧ   | ے "نبیت" مردار ہمائی کا گوشت کھاتا ہے  |
| 14   | ۸ فیبت کرنے پر حجرت ناک خواب           |
| ^^   | ۹ حام کھائے کی علمت                    |
| 19   | 10 نیبت کی اجازت کے مواقع              |
| 14   | اا دوسرے کے شرے بچانے کے لئے فیبت کرنا |
| 9.   | ۱۲ اگر دومرے کی جان کا خطرہ ہو         |
| 9.   | ۱۳ علائيه كناه كرف والي كي فيبت        |
| ,    |                                        |

|     | عنوان                                     |
|-----|-------------------------------------------|
| 4 . | س یہ بھی ٹیبت میں داخل ہے                 |
| 91  | ١٥ فاسق و فاجر کي غيبت جائز شيس           |
| 44  | ١٧ ظالم كے ظلم كا تذكره غيبت شيں          |
| 94  | ١١ نيبت ، يخ ك لئ عزم اور بهت             |
| 914 | ١٨ فيبت ے ميخ كا علاج                     |
| 98  | ١٩ غيبت كاكثاره                           |
| 95  | ۲۰ حقوق کی خلاقی کی صورت                  |
| 45  | ۲۱ معاف کرنے اور کرانے کی فشیلت           |
| 14  | ۲۲ حضور صلى الله عليه وسلم كامعاني مأنكنا |
| 44  | ٣٣ اسلام كالك اصول                        |
| 44  | ٢٣ فيبت سے بيخ كا آسان داست               |
| 71  | ۲۵ اپنی براتیول پر نظر کرو                |
| 99  | ٢٧ مُفتَكُو كارخ بدل دو                   |
| 99  | ۲۷ غیبت تمام فرابیوں کی جڑ                |
| 1   | ۲۸ اشارہ کے ذرایعہ غیبت کرنا              |
| 1   | ٢٩ نيبت ، نيخ كالهتمام كري                |
| [+] | ٣٠ غيبت ے بيخ كا طريقه                    |
| 1.4 | ٣١. نيبت سے بچنے کا عزم کريں              |
|     |                                           |
|     | (۳۳) سونے کی آداب                         |
| 1.9 | ا سوت وقت کی طویل دعا                     |
| 11. | ٢ موتے وقت وضو كر ليس                     |
| 11. | ٣ " أواب " عميت كاحق جن                   |
| "   |                                           |

| _    |                                          |
|------|------------------------------------------|
| صفحه | عتوان                                    |
| 111  | سم د بانی کروٹ بر کیشیں                  |
| (11) | ٥ دن كے معلقات اللہ كے سرو كر دو         |
| IIF  | ۲ سکون وراحت کا ڈرلیہ ''تفویض " ہے       |
| ur   | المسيناه كى جگه اليك بن ہے               |
| 116  | ٨ ترچلاتے والے كے پهلو مس بيشہ جات       |
| 118  | ۹ ایک نادان بجے سے سبق لو                |
| 110  | ١٠ سيده جنت من جاؤ مح                    |
| 110  | اا . سوتے وقت کی مختصر دعا               |
| 114  | ۱۲ نیزایک چھوٹی موت ہے                   |
| 114  | ۱۳ بيدار موت کي دعا                      |
| 114  | ۱۲ موت کو کثرت سے یاد کرو                |
| 114  | ۱۵ الناليثنا لينديده فهيس                |
| ((A  | ١٢ ده مجلس باعث حسرت بوگی                |
| 119  | ١٤. ماري مجلسول كاحال                    |
| 114  | ۱۸ تغری طبع کی باتیں کرنا جائز ہے        |
| 14-  | ١٩ حضور صلى الله عليه وسلم كى شان جامعيت |
| 141  | ۲۰ اظهار عميت مراجر و تواب               |
| 144  | ۲۱ برکام الله کی رضاکی خاطر کرو          |
| 144  | ٢٢ حصرت مجيزوب اور الله كي ياو           |
| IPM  | ۲۳ دل کی سوئی الله کی طرف                |
| IYM  | ٢٣ دل الله في الشيخ التي منايا ب         |
| 146  | ۲۵ مجلس کی دعا اور گفاره                 |
| 140  | ٢٧ سونے كو عبادت بنا لو                  |
| 144  | ٣٤ اگر تم اشرف الخلوقات مو               |

| -  | _   |  |
|----|-----|--|
|    | 164 |  |
|    | 31  |  |
| `~ |     |  |

| صفحه | عثوان                                            |
|------|--------------------------------------------------|
| 144  | ۲۸ الي مجلس مردار گدها ب                         |
| 174  | ۲۹ نیندانندی عطاہے                               |
| 174  | ۳۰ رات الله کی عظیم لهت ہے                       |
|      | . 1                                              |
|      | (۳۴) تعلق مع الله كا آسان طريقه                  |
| 141  | ا نیا کیڑا پہننے کی دعا                          |
| 122  | ۲ هرونت کی دعاعلیمه                              |
| 144  | س سير تعلق مع الله كا كاسان لسخه                 |
| 144  | ٣ الله ذكر سے بے نیاز ہے                         |
| 146  | ۵ تمام برائیوں کی جزائلہ سے غفلت                 |
| 147  | ۲ الله كمال حميا؟                                |
| ۱۳۵  | ے ذکر سے فغلت جرائم کی کثرت                      |
| 184  | ٨ جرائم كاخاتمه حضور صلى الله عليه وسلم نے قرايا |
| 142  | ۹ زبانی ذکر بھی مغید و مطلوب ہے                  |
| 12   | ١٠ تعلَق مع الله كي حقيقت                        |
| 184  | اا برونت ما تکتے رہو                             |
| 144  | ١٢ يه چمونا ساچشكله ٢                            |
| 149  | ۱۳ ذکر کے لئے کوئی قید و شرط حمیں                |
| ir.  | ۱۲۰ مسنون دعاتل كي ايميت                         |
|      |                                                  |
|      | (۳۵) زبان کی حفاظت میجیئے                        |
| 144  | ا ثين احاديث مباركه                              |
| 144  | ۲ زبان کی دیکھ بھال کریں                         |

| مخد  | عوان                                                                   |
|------|------------------------------------------------------------------------|
| inal | ۳ ذبان أيك عظيم تعمت                                                   |
| 142  | م أكر ذبان بتر بو جائ                                                  |
| 144  | ۵ زبان الله کی امانت ہے                                                |
| 164  | ۲ زبان کا صحیح استعمال                                                 |
| 1/4  | ے زبان کو ذکر سے تر رکھو                                               |
| 145  | ۸ زبان کے ذرابعہ وین سکھائیں                                           |
| 164  | ۹ تسلى كاكليه كهنا                                                     |
| 164  | ١٠ زبان جنم ميس لے جاتے والى ہے                                        |
| 164  | ا ا پہلے والو پھر ہولو                                                 |
| 149  | ١٢ مفرت ميل صاحب معمة الله عليه                                        |
| 10-  | ۱۳. جاری مثل                                                           |
| 101  | ۱۲ زبان کو قابو کریے کا علاج                                           |
| 141  | ۱۵. روبان پر تاله وال لو                                               |
| 104  | ۱۷ گپ شپ سے بچو<br>۱۷ میں جنت کی ضانت دیتا ہوں                         |
| 100  | 12. میں جست کی صفحت دیا ہوں<br>۱۸. منجات کے لئے تین کام                |
| 100  | ۱۸. بات ہے کے میں مام                                                  |
| 100  | ۲۰ اے زبان ، انتدے ڈرنا<br>۲۰ اے زبان ، انتدے ڈرنا                     |
| 124  | ۲۱ میں تیاست کے روز اعضا پولیس مے<br>۲۱ میں تیاست کے روز اعضا پولیس مے |
| Įωη  |                                                                        |
|      | (۳۷) حضرت ابراہیم اور تغمیر بیت اللہ                                   |
| 14.  | ا دین کی جامعیت                                                        |
| 141  | ٢ الله كاواتعه                                                         |
| 144  | س مشترکه کارناموں کو بڑے کی المرف مفسوب کرنا                           |

| صفحه | عتوان                                           |
|------|-------------------------------------------------|
| 144  | ۳ حنفرت عمر رمنی الله تعالی عنه اور ادب         |
| 146  | ۵ عظیم الشان واقعہ                              |
| 140  | ٢ دل عن يوالي شد مو                             |
| 144  | ے دفتح مکمہ اور س ملی اللہ علیہ وسلم کی انگساری |
| 144  | ٨ توفيق مغالب الله موتى ہے                      |
| IHV  | ٩ حقيق مسلمان كون؟                              |
| 14.  | ١٠ لتمير معيد كامتفيد                           |
| 141  | ا ا ومین ثماز اور روزے میں منحصر جمیں           |
| וצץ  | ١٢ اولاد كي اصلاح كرنا واجب ٢                   |
| 1214 | ١١ فماذ كے بعد استعقار كيوں؟                    |
| ادله | ۱۳ چامع دعا                                     |
| 140  | ١٥ قرآن كے لئے مديث كے نوركي مفرورت             |
|      | (۳۷) وقت کی تدرکری                              |
| 149  | ا_حضرت عبدالله بن مبارك رحمه الله عليه-         |
| 14+  | r_ آپ کی اصلاح کا عجیب واقعہ۔                   |
| IAT  | ٣_علم حديث مين آپ كامقام                        |
| 144  | م ۔ ونیا ہے ہے رغبتی اور کنارہ <sup>خمش</sup> ی |
| IAM  | ۵_ حدیث رسول کامشغله                            |
| 144  | ٧ لوگول کے دلول میں آپ کی عظمت و محبت           |
| ۱۸۴  | ے۔ آپ کی فیاضی کا عجیب واقعہ                    |
| 112  | ۸ _ آپ کی سخاو ت اور غرباء پروری                |
| IAH  | ۹ ۔ آپ کی دریا ولی کا ایک اور واقعہ             |

| مغح | عنوان                                    |
|-----|------------------------------------------|
| IAL | ١٠ _ كماب الزهد والرقائق                 |
| IAA | اا _ دوعظیم نعتیں اور ان سے غفلت         |
| IA9 | ۱۲_صحت کی قدر کر لو                      |
| 19. | ۱۳_مرف لیک مدیث پرعمل                    |
| 19. | ۱۳ - "ابھی توجوان ہیں" شیطانی وهو کہ ہے۔ |
| 141 | ۵ا۔ کیا ہم نے اتن عمر نہیں دی مقی ؟      |
| 141 | ١٦ ـ ورائے والے كون بين؟                 |
| 194 | ا_ ملك الموت ى مكالم                     |
| 194 | ۱۸ ــ جو کرناہے ابھی کر لو۔              |
| 198 | . 19 دور کعت نفل کی حسرت ہوگی            |
| 191 | ۲۰ - نیکیوں سے میزان عمل بحراد-          |
| 190 | ۲۱ – مانظ ابن حجراور وقت کی قدر          |
| 190 | ۲۲ سنظرت مفتی صاحب اور وقت کی قدر        |
| 194 | ۲۳ کام کرنے کا بھترین گر                 |
| 197 | ۲۳ _ کیا پھر بھی نفس سستی کرے گا؟        |
| 192 | ٢٥ _ شهواني خيلات كاعلاج-                |
| 191 | ٢٧ _ جاري زندگي کي فلم جلا دي جائے تو؟   |
| 194 | ۲۷_کل پر مت تالو۔                        |
| 149 | ۲۸ نیک کام میں جلد بازی پندیدہ ہے۔       |
| 194 | ٢٩ ـ بالحج چيزول كو ننيمت سمجمو          |
| 7   | ۳۰_ جوانی کی قدر کر لو۔                  |
| 7   | ۳۱ _ صحت، ملداری اور فرصت کی قدر کرد     |

| صفحه | عنوان                                         |
|------|-----------------------------------------------|
| ۲۰۲  | ٣٢_ حفرت حسن بعرى                             |
| ۲۰۳  | ٣٣_ونت، سونا چاندي سے زيادہ قيمتی ہے-         |
| 4.4  | سم سے رور کعت نظر کی قدر                      |
| ۲۰۳  | ۳۵_مقبرے سے آواز آربی ہے                      |
| 1.0  | سے مرفعل ساتھ جائے گا                         |
| 1.4  | ے سے موت کی تمنامت کرو۔                       |
| 7.4  | ٣٨_ حفرت ميل صاحب كاكشف                       |
| 4.4  | ٣٩ _ زياده باتوں سے بحنے كا طريقه             |
| 4.4  | ۳۰ ـ به بری مثل                               |
| 14.4 | ا ۲ مفرت تعانوی اور وقت کی قدر۔               |
| 1.4  | ۲ مس حضرت تقانوی اور نظام الاوقات             |
| 111  | ۳۳_ مالگره کی حقیقت                           |
| 11-  | ۳۲ _ گزری ہوئی عمر کا مرشیہ                   |
| 111  | ۵۷ _ کامول کی تین فتمیں _                     |
| 711  | ٣٦ يه بھي حقيقت من بدا نقصان ہے۔              |
| 717  | ٢٨_ ايك تاجر كاانوكها نقصان -                 |
| 717  | ٣٨_اليك بنځ كا تصر_                           |
| HIP. | ۹ ۲۲ موجود و دور اور ونت کی بجیت              |
| 110  | ۵۰ شیطان نے شب ثاب میں اگا دیا۔               |
| 110  | ا۵_ خواتین میں وقت کی تأ قدری                 |
| 414  | ۵۲ بدله لینے میں کیوں وقت ضائع کروں۔          |
| 414  | ۵۳ ـ . حفزت میال جی نور محمه ٔ اور وفت کی قدر |

| صغحه  | عثوان                                         |
|-------|-----------------------------------------------|
| 414   | ۵۴_معالمه تواس سے زیادہ جلدی کا ہے            |
| PIA   | ۵۵ ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا ہے تعلق۔ |
| 119   | ۵۲_وٹیایس کام کااصول۔                         |
| 119   | ۵۷ وقت سے کام لینے کا آمان طریقہ              |
| 44.   | ۵۸_ائے اوقامت کا چھا بناؤ۔                    |
| PH.   | ۵۹ یہ جی جماد ہے۔                             |
| 141   | ٢٠ ــ نيك كام كومت ثلاؤ-                      |
| 144   | ۲۱ _ دل میں اہمیت ہو تو دفت مل جاتا ہے۔       |
| trr l | ۱۲_ اہم کام کو فوقیت دی جاتی ہے۔              |
| TTT   | ٢٣ تهارے باس مرف آج كا دن ہے-                 |
| TTT   | ۱۲۷ شاید که به میری آخری نماز وو-             |
| 444   | ٢٥ _ خلاصر كلام -                             |
|       | (۳۸) اسلام اور انسانی حقوق                    |
| 774   | ا آپ کاذکر میارک                              |
| YYA   | ٢ آپ ك اوصاف أور كمالات                       |
| 779   | ۳ آج کی دنیا کا پردپیگنشه                     |
| 73.   | ٢٠ انساني حقوق كالضور                         |
| 44.   | ۵ انسانی حقوق بدلتے آئے ہیں                   |
| 724   | ٧ المسيح انساني حقوق كالعين                   |
| 777   | ے آزادی فکر کا علم بر دار اوار <b>ہ</b>       |
| 444   | ۸ آ جکل کا سروے                               |
| ۲۲۲   | ٩ كيا آزادي فكر كانظريه بالكل مطلق ٢٠         |

| صغح  | عوان                                 |
|------|--------------------------------------|
| 444  | ا آپ کے پاس کوئی معیار شیں ہے        |
| 724  | اا انسانی عقل محدود ہے               |
| YPA  | ۱۲ اسلام کو تهماری مغرورت خمیں       |
| 444  | ١٣ عقل كا وائزه كار                  |
| rr4  | سما حواس خاهره كا وائره كار          |
| 46.  | ١٥ تنامتل كاني نهيس                  |
| ۲۳۲  | ١٧ حقوق كالتحفظ كس طرح موج           |
| ۲۳۳  | ا ا الله المحال والا كا حال          |
| rpp  | ۱۸ وعده کی خلاف ورزی شیس ہو سکتی     |
| 277  | ١٩ اسلام من جان كا تحفظ              |
| 440  | ٢٠ اسلام ميل ال كالتحفظ              |
| YYY  | ۲۱ اسلام میں آبرو کا تحفظ            |
| 464  | ٢٢ الملام مين معاش كا تحفظ           |
| 10-  | ۲۳ اسلام میں عقیدے کا تخف            |
| 191  | ۲۲ حضرت عمر فلروق رضى الله عنه كاعمل |
| rar! | ٢٥ حفرت معلويه رمني الله عنه كاعمل   |
| 13t  | ٢١ ٢ عل كے ميومن رأئش                |
|      | (۳۹) شب برات کی حقیت                 |
| 402  | ا دین اجل کانام ہے                   |
| 194  | ٣ اس رات کی نسیلت بے بنیاد نہیں      |
| 101  | ٣ شب برات اور خيرالقرون              |
| 129  | م كوئى خاص عبادت مقرر نهيس           |
| Y59  | ۵ . اس رات میں قبرستان جانا          |

| عقم | عنوان                                      |
|-----|--------------------------------------------|
| 44. | ۲. نوافل گھر پر ادا کریں                   |
| 441 | ۷ . فرض نماز مسجد میں ادا کریں             |
| 441 | ٨ نوافل مِن تنائي مقصود ہے                 |
| 144 | <ul> <li>۹ تمائی یں جارے پاس آؤ</li> </ul> |
| 744 | ۱۰ تم في اس نعت كي تدري كي                 |
| 444 | ا ا گوشه تنمائی کے کھات                    |
| 744 | ۱۲ وہاں تھنٹے شار نہیں ہوتے                |
| 444 | ١٣ اخلاص مطلوب ہے                          |
| 440 | ۱۳ برعبادت کوحد پر در کھو                  |
| 440 | ۱۵ عورتوں کی جماعت                         |
| 444 | ۱۲ شب برات اور طوه                         |
| 444 | ۱۷ بدعات کی خاصیت                          |
| 744 | ۱۸ پندره شعبان کاروزه                      |
| 744 | 19 بخشومبات ہے پر بیز کریں                 |
| 144 | ۲۰ رمضان کے لئے پاک صاف ہو جاؤ             |
|     |                                            |



تاريخ خطب ، ١١ جولاي طهوا.

مقام خطاب: جامع مجد بیت المکرّم گلشن اقبال کراچی

و فتت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۲۸

صقحات :

آج سے منظر بکرت نظر آباہے کہ آوی اپنی ذات میں بردا ویندار ہے۔ نمازوں کا اہتمام ہے۔ صف اول میں حاضر ہور ہاہے ، روزے رکھ رہا ہے ، ذکوۃ اواکر رہا ہے ، لیکن اس کے بیوی بچوں کو ویکھو تو ان میں اور اس میں ذہین و آسمان کا فرق ہے۔ سے کمیں جارہے میں اس کا رخ مشرق کی طرف ہے ، ان کا رخ مفرب کی طرف ہے ، ان کا رخ مفرب کی طرف ہے ، ان کا رخ مفرب کی طرف ہے ، یوی بیج گناہوں کے سیلاب میں ہمد رہے ہیں۔ مگر سے صاحب اس پر مطمئن میں کہ میں صف اول میں حاضر ہو کر باجماعت نماز اواکر آ ہوں۔

#### بِسْعِ اللهِ النَّهُ يُنِ النَّهِينِ عِ

### اولاد کی اصلاح و تربیت

الحمديث غمدة ونستعينه ونستغفرة ونؤمن به و نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعماننا ، من يهدة الله فلا مضل له ومن يضلله فلاها دكك ، واشهدان سلاال الله وحدة لاشريك له واشهدان سيدناو نبينا ومولانا محمدة لأشريك له واصعابه وبارك نبينا ومولانا محمدة للشريك الماريد الماريد!

فَاعُهُ ذُهِاللّٰهِ مِنَ النَّيُطَانِ التَّجِيسُدِ بِسُدِ اللّٰهِ التَّحْنِ التَّحِيثِدِ آيَاتُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا فَكَا ٱلْمُشْتَكُمُ وَ اَهْدِيكُهُ فَاتَهَا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَامَ لَا عَلَيْهَا مَلْآئِكَةً غِلَاظٌ شِدَادُ لَا يَعْصُونَ اللّٰهَ مَّا اَمَرَهُ مُ وَكَيْفُ كُونَ مَا يُؤْمَرُونَ -

(مورة التحريم: ٢)

ومنت بالله مدقرالله مولانا العظب، وصدقت وله النبي المصريم، و غن على ولك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله مرب العمالمين. عظامہ نوی رحمہ اللہ علیہ نے آگاس کہ "دریاش الصالحین" میں آیک نیا

باب قائم فرمایا ہے، جس کے ذریعہ سے بیان کرنا مقصود ہے کہ انسان کے ذصے صرف خود

الجی مملاح ہی واجب نمیں ہے، بلکہ اپنے گھر والوں، اپنے بیوی بچوں اور اپنے ماتحت جتنے

بھی افراو ہیں، ان کی اصلاح کرنا ان کو دین کی طرف لانے کی کوشش کرنا، ان کو فرائفن و
واجبات کی ادائیگی کی تاکید کرنا، اور گناہوں سے اجتناب کی تاکید کرنا ہمی انسان کی ذے
فرض ہے اس مقصد کے تحت سے باب قائم فرمایا ہے، اور اس میں کچھ آیات قرآنی اور کچھ
احادیث نموی نقل کی ہیں۔

#### خطاب كايبارا عنوان

یہ آیت جو اہمی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، بید در حقیقت اس باب کا بنیادی عنوان ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

#### يَا يُكَمَّا الَّذِيُكَ الْمُنُوَّا:

یعنی اے ایمان والو۔ آپ نے دیکھاہوگا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالی ہے مسلمانوں سے خطاب کرنے کے لئے جگہ جگہ " یا ایبھا الذین آمنوا" کے الفاظ استعال فرمائے ہیں، ملاے حضرت ڈاکٹر عبد البھی صاحب قدی اللہ مرو فرمایا کرتے ہے کہ یہ " یا ایبھا الذین آمنوا" کا عوان جو اللہ تعالی سے خطاب کرتے ہوئے استعال فرمائے ہیں۔ میں بردا بیارا عوان ہے، لینی اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، اس خطاب ہیں۔ میں بردا بیار ہے، اس لئے کہ خطاب کا ایک طریقہ سے ہے کہ مخاطب کا نام لے کر خطاب کیا جائے، اے قلال اور خطاب کا وو سرا طریقہ سے ہوتا ہے کہ مخاطب کو اس رشتے کا حوالہ دے کہ خطاب کیا جائے جو خطاب کرنے والے گاس سے قائم ہے، مشلا لیک باپ اپ بیٹے کو بلائے تواس کا ایک طریقہ تو ہے کہ اس بیٹے کا نام لے کر اس کو پکارے کہ اپ فیاں اور وہ سرا طریقہ سے ہے کہ اس بیٹے کا نام لے کر اس کو پکارے کہ بیٹا میں جو لطف فلال اور وہ مرا طریقہ سے ہے کہ اس کو دسم خولیات کہ کر پکار نے میں جو لطف کا دو سے وہ وہ بیٹا اور دو مرا طریقہ سے ہے کہ اس کو رکار نے میں نہیں ہے، وہ بیار اور لطف نام لے کر پکار نے میں نہیں ہے، وہ بیاد اور لطف نام لے کر پکار نے میں نہیں ہے، وہ بیاد اور لطف نام لے کر پکار نے میں نہیں ہے، وہ بیاد اور لطف نام لے کر پکار نے میں نہیں ہے، وہ بیاد اور لطف نام لے کر پکار نے میں نہیں ہے، وہ بیاد اور لطف نام لے کر پکار نے میں نہیں ہے، وہ بیاد اور لطف نام لے کر پکار نے میں نہیں ہے، وہ بیاد اور لطف نام لے کر پکار نے میں نہیں ہے،

#### لفظ "بيّا" أيك شفقت بحرا خطاب

یخ الاسلام حضرت مولانا شبر احمد صاحب عثانی قدس الله مرہ، اتنے بوے عالم اور فقیہ تھے۔ ہم نے توان کواس وقت و یکھاتھا جب پاکستان میں توکیا، ساری دنیا میں علم و فضل کا وہا کا جاتا ہے۔ ماری دنیا میں ان کے علم و فضل کا لوہا کا جاتا ہیں ان کے اعتبار سے ان کا ٹانی نہیں تھا۔ ساری دنیا میں ان کو "علمہ" کہ کر مخاطب کرتا، کوئی ان کو "علامہ" کہ کر مخاطب کرتا، ہوئی ان کو "علامہ" کہ کر مخاطب کرتا، ہوئے تھے، بھی بھی وہ ہملے گھر تشریف لاتے تھے، اس وقت ہماری دادی بقید حیات تھیں، ہماری دادی صاحبہ رشتے میں حضرت علامہ کی ممانی لگی تھیں، اس لئے وہ ان کو "بیٹا" کہ کر پائی تھیں، اور ان کو دعارت تعیم کہ " بیٹا!" کہ کر پائی تھیں، اور ان کو دعارت تھیں کہ " بیٹا!" کہ کر پائی تھیں، اور ان کو دعارت تھیں کہ " بیٹا! جیتے رہو" جب ہم ان کے منہ سے یہ الفاظ استے بودے علامہ کے دعارت ہمیں بوا کہ بنیا ہوت ہمیں ہوا کہ جات ہمیں بوا کہ جات ہمیں بوا کہ جات ہمیں ہوا کہ جات ہمیں دیا تھی جہ شفیع صاحب رحمہ الله علیہ کے گھر میں دو مقصد سے آیا مفتی صاحب (مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ الله علیہ) کے گھر میں دو مقصد سے آیا ہوں۔

ایک مید که حضرت مفتی صاحب سے ملاقات، دوسرے میہ ہے کہ اس وقت روئے زمین پر مجھے "بیٹا" کہنے والا سوائے ان خاتون کے کوئی اور تہیں ہے، صرف میہ خاتون مجھے بیٹا کد کر پکرتی ہیں، اس لئے میں بیٹا کالفظ سننے کے لئے آیا ہوں، اس کے سننے میں جو لطف اور بار محسوس ہوتا ہے وہ مجھے کوئی اور لقب سننے میں محسوس تہیں ہوتا۔

حقیقت بیہ ہے کہ اس کی قدر اس فخص کو ہوتی ہے جو اس کہنے والے کے جذب سے اشاہوں وہ اس کو جانتا ہے کہ جھے بیہ جو "بیٹا" کمہ کر پکارا جارہا ہے، بیہ کتنی بڑی نعمت ہے، لیک وقت ایسا آیا ہے جب انسان بیہ لفظ سننے کو ترس جاتا ہے۔

 کمہ کر پکارے، اور اس لفظ کو استعمال کرنے کا مقصدیہ ہوتا ہے کہ آگے جوبات باپ کمہ رہا ہے وہ شفقت، محبت اور خیر خوابی سے بحری ہوئی ہے ۔ اس طرح اللہ تعالی بھی قرآن کر یم میں جگہ جگہ ان الفاظ سے مسلمانوں کو خطاب فرمارہ ہیں۔ اشی جگہوں میں سے ایک جگہ یہ ہے۔ چنانچہ فرمایا:

#### آیات کاترجمہ:

يَّا يُّهَا الَّذِيُنِ الْمُنُوا قُوَّا اَنْفُكُمُّ وَالْمُلِيكُمُّ فَالْمَاوَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالُوِجَاءَةُ عَلَيْهَا مَلَّا فِيكُهُ غِلَاظ شِدَ اولاَ يَعْصُونَ اللهُ مَا اَمَرَهُ مُ وَيَعْعَلُونَ مَا وُهُورُونَ .

اے ایمان والوں! اپ آپ کو اور اپ گر والوں کو بھی آگ ہے بچاتی وہ آگ کیسی ہے؟ آگ ہے بچاتی وہ آگ کیسی ہے؟ آگ ایندھن کریاں اور کوئے نہیں ہے، بلکہ اس آگ کا ایندھن کریاں اور کوئے نہیں ہے، بلکہ اس آگ کا ایندھن انسان اور بھر بوں گے، اور اس آگ کے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ایسے فرشتے مقرر میں جو بڑے غلیظ اور شدخومیں سخت مزاج میں، اور اللہ تعالیٰ ان کو جس بات کا تھم دیتے ہیں، وہ اس تھم کی مجھی نا فرمانی نہیں کرتے، اور وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں تھم دیا جاتا ہے۔

#### ذاتی عمل نجات کے لئے کافی نہیں

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرادیا کہ بات صرف یماں تک ختم نہیں ہوتی کہ بس ایخ آپ کو آگ ہے ، پاکر چھے جاؤ ، اور اس ہے مطمئن ہو جاؤ کہ بس میرا کام ختم ہو گیا، بلکہ اپنے اہل و عمیل کو بھی آگ ہے ، پہنا ضروری ہے آج یہ منظر بمرت نظر آ آ ہے کہ آ دمی اپنی ذات میں بڑا دیندار ہے ، نمازوں کا اہتمام ہے ، سف اول میں حاضر ، ورہا ہے ، اور ہے ، روزے رکھ رہا ہے ، ذکوۃ اداکر رہا ہے ، اللہ کے رائے میں بال خرج کر رہا ہے ، اور جسنے اوامرو نواحی ہیں ، ان پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے ، لیکن اس کے گھر کو دیکھو، اس کی اولاد کو دیکھو، یوی بچوں کو دیکھو توان میں اور اس میں زمین آسان کا فرق ہے ، سے اس کی اولاد کو دیکھو، یوی بچوں کو دیکھو توان میں اور اس میں زمین آسان کا فرق ہے ، سے

کیس جارہا ہے، وہ کسی جارہ ہیں، اس کارخ مشرق کی طرف ہے، ان کارخ مغرب
کی طرف ہے، ان چرخ نماز کی فکر ہے، نہ فرائش دینید کو بجالانے کا احساس ہے، اور نہ
گناہوں کو گناہ بچھنے کی فکر ہے، بس: جمناہوں کے سیااب چس بیوی ہی بعدرہ جس، اور
یہ صاحب اس پر مطمئن ہیں کہ جس صف اول جس حاضر ہو آ ہوں، اور با جماعت نماز اوا
کر آ ہوں، خوب سجے لیس۔ جب اپنے گھر والوں کو آگ ہے بچانے کی فکر نہ ہو، خود
انسان کی اپن نجلت جس ہو سکتی، انسان یہ کہ کر جان جس بچاسکا کہ جس تو خود اپنے عمل
کا ملک تھا، اگر اولاد دو مری طرف جاری تھی تو جس کیا کرتا، اس لئے کہ ان کو بچانا بھی
موافقہ ہو گا۔

#### أكر اولاد نه مانے تو!

آس آیت میں قرآن کریم نے فرایا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گر والوں کو اگل ہے بچاؤ، ور حقیقت اس میں ایک شبہ کے جواب کی طرف اشارہ فرہایا جو شبہ عام طور پر ہملاے ولوں میں بیدا ہو آ ہے وہ شبہ یہ ہے کہ آج جب لوگوں ہے یہ کہا جاتا ہے کہ اپنی اولاد کو بھی دین کی تعلیم دو، پچھ دین کی باتیں ان کو سکھائی، ان کو دین کی طرف لاؤ، گناہوں ہے بچائے کی فکر کرو، تواس کے جواب میں عام طور پر بکشرت لوگ یہ کتے ہیں کہ ممالاول دکو دین کی طرف لائے کی بوی کو مشش کی، مگر کیا کریں کہ ماتول اور معاشرہ انتا خراب ہے کہ بیوی بچوں کو بہت مجھایا، مگر وہ مانتے نہیں ہیں اور زمانے کی خرابی ہے متاثر ہو کر انسوں نے دو مرا راستہ اختیار کر لیا ہے، اور اس راستے پر جارہ ہیں۔ اور راستہ بو کر انسوں نے دو مرا راستہ اختیار کر لیا ہے، اور اس راستے پر جارہ ہیں۔ اور راستہ بو کہ این کے ساتھ ہے ہمارا ممل ہمارے ساتھ بو ہم کیا کریں اور کافر رہا، اور حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہمی تو آخر کافر رہا، اور حضرت نوح علیہ السلام اس کو طوفان سے نہ بچا سکے، ای طرح ہم نے بہت کوشش کر لی ہے، وہ نہیں مائتے تو ہم کیا کریں؟

#### دنیاوی آگ ہے کس طرح بچاتے ہو؟

چنانچہ قرآن کریم نے اس آیت یں "آگ" کا لفظ استعال کر کے اس اشکال اور شبہ کا جواب دیا ہے۔ وہ سے کہ بہت ویسے اصولی طور پر تو ٹھیک ہے کہ اگر ہاں باپ نے اولاد کو بے دین سے بچانے کی اپنی طرف سے بوری کوشش کر لی ہے تو انشاء اللہ مال باپ چربری الذمہ ہو جائیں گے، اور لولاد کے کئے کا وہال اولاد پر پڑے گا۔ لیکن دیکھنا سے کہ مال باپ نے اولاد کو بے دین سے بچانے کی کوشش کس حد تک کی ہے؟ وارک درج تک کی ہے؟ قرآن کریم نے "آگ" کا لفظ استمال کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ مال باپ کو اپنی اولاد کو گناہوں سے اس طرح بچانا چاہے جس طرح ان کو آگ سے بچاتے ہیں۔

الله تعالى به فرارم میں كه جب تم اپنے بچ كو دنيا كى معمولى سى آگ سے بچائے كے دنيا كى معمولى سى آگ سے بچائے كے لئے صرف زبانى جمع فرج پر اكتفائيس كرتے تو جنم كى دو آگ جس كى حدد نمايت نہيں، اور جس كا دنيا ميں تصور نہيں كيا جاسكا۔ اس آگ سے بچے كو بچانے كے

لے زبانی جع خرج کو کانی کیوں بچھتے ہو؟ الذاب سجھناکہ ہم دانس سمجماکر ان فریشدادا کر لیا، یہ بات آسانی سے کہنے کی نہیں ہے۔

آج دین کے علاوہ ہر چیز کی فکر ہے

حضرت نوح عليه السلام كے بينے كى جو مثال دى جاتى ہے كہ ان كا بينا كافر رہا، وہ

اس كو آگ ہے جميں بچاسكے يہ بات درست نہيں اس لئے كہ يہ بھى تو ديكھو كہ انهوں

اس كو راہ راست پر لانے كى نوسو مبال تك لگا مار كوشش كى، اس كے بادجود جب راہ

راست پر نہيں آ يا تواب ان كے اوپر كوئى مطابہ اور كوئى موافقہ نہيں ۔ كيان ہمارا حال يہ

ہے كہ ليك دو مرتبہ كما اور پھر فارغ ہوكر بيٹھ گئے كہ ہم نے تو كہ ديا، حالانكہ ہوتا يہ

چاہئے كہ ان كو گناہوں ہے اى طرح بچئو جس طرح ان كو حقیقی آگ ہے بچاتے ہو، اگر

اس طرح نہيں بچارہ ہوتواس كامطلب يہ ہے كہ فريضہ اوا نہيں ہو رہا ہے۔ آئ تو يہ

نظر آرہا ہے كہ اولاد كے بارے ميں ہرچزى فكر ہے، مثلا يہ تو گلر ہے كہ نجي تعليم آچى

ہو، اس كا كيريئرا چھا ہے يہ فكر ہے كہ معاشرے ميں اس كامقام اچھا ہو، يہ فكر تو ہے كہ

اس كے كھانے چنے اور پہنے كا انظام اچھا ہو جائے، لين دين كى فكر نہيں۔

تھوڑا سابے دین ہو گیاہے

ہلا ایک جائے والے تھے، جو ایجھے خاصے پڑھے تھے۔ دیندار اور تہد گزار تھے، ان کے لڑکے نے جدید انگریزی تعلیم حاصل کی ، جس کے بیتیج بیں اس کو کہیں انھی ملاز مت مل گئی ایک دن وہ بڑی خوشی کے ساتھ بتانہ گئے کہ ماشاہ اللہ ہمارے بیٹے نے اتنا پڑھ لیا، لب ان کو ملاز مت مل گئی اور معاشرے میں اس کو بڑا مقام حاصل ہو گیا، البتہ تھوڑا سا بے وین تو ہو گیا، لیکن معاشرے میں اس کا کیریئر بڑا شاندار بن گیا

نب اندازہ لگاہے کہ ان صاحب نے اس بات کو اس طرح بیان کیا کہ " وہ پچہ ذرا سابے دین تو ہو گیا۔ گر اس کا کیربیز برداشاندار بن گیا" معلوم ہوا کہ ہے دین ہوتا کوئی بدی بات نہیں ہے ، بس ذرای گڑ برد ہوگئی ہے ، حالانکہ وہ صاحب خود بڑے دیندار

اور تتجد گزار آدی تنے، ''جان'' تو نکل گئی ہے

ہمرے والد ماجد حضرت مفتی مجر شغیع صاحب قدس اللہ سرہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک فخص کا انقال ہو گیا، لیکن لوگ اس کو زندہ سمجھ رہے تھے، چنانچہ لوگوں نے ڈاکٹر کو بلایا۔ آکہ اس کا معائنہ کرے کہ اس کو کیا پاری ہے؟ یہ کوئی حرکت کیوں نہیں کر رہا ہے، چنانچہ ڈاکٹر صاحب نے معائنہ کرنے کے بعد جنایا کہ یہ بالکل ٹھیک تھاک آدمی ہے۔ سرے لے کر پاؤں تک تمام اعتماء ٹھیک ہیں۔ بس ذراسی جان ککل می ہے۔

بانگل ای طرح ان صاحب نے اپنے بیٹے کے بارے میں کما کہ "ماشاہ اللہ اس کا کیریئر تو برداشاندار بن کیاہے ، بس دراسا ہے دین ہو گیا ہے۔ "گویا کہ " ہے دین " ہونا کوئی ایسی بات تنیں جس سے بردائنص پیدا ہوتا ہو۔

#### نئ نسل کی حالت

آج اہرا ایہ حال ہے کہ اور ہر چیزی فکر ہے، گر دین کی طرف توجہ ہمیں، ہمائی،
اگر یہ دین آئی ہی نا قابل توجہ چیز تھی تو پھر آپ نے نماز پڑھنے کی اور تبحد گزاری کی اور
مجدول ہیں جائے کی تکلیف کیوں فرائی؟ آپ نے بھی اپنے بیٹے کی طرح اپنا کیریئر بنالیا
ہوآ ۔ شروع ہے اس بات کی فکر نہیں کہ بچے کو دین کی تعلیم سکھائی جائے آج یہ حال
ہو کہ پردا ہوت ہی بچے کو الی زمری ہی بھیج دیا جاتا ہے جمال اس کو کا کی توسکھایا جاتا
ہے، کین اللہ کانام نہیں سکھایا جاتا، دین کی باتی نہیں سکھائی جاتی ۔ اس وقت وہ نسل
ہی دوڑ اس کے ہاتھ ہیں آگئی ہے، اور اس نے زمام افتدار سنجمال کی ہے ۔۔ زندگی کی
ہیا، اور این کے اندر باظرہ قرآن شریف پڑھنے کی بھی اہلیت موجود نہیں، نماز پڑھتا نہیں
آبا ۔۔ اگر اس وقت پورے معاشرے کا جائزہ سے کر دیکھاجائے تو شاید اکثریت ایسے
اوگوں کی لیے جو قرآن شریف بائرہ نہیں پڑھ سکتے، جنمیں نماز صحیح طریقے سے پڑھتا
اوگوں کی لیے جو قرآن شریف بائرہ نہیں پڑھ سکتے، جنمیں نماز صحیح طریقے سے پڑھتا

کونے انگلش میڈیم اسکول میں داخل کیا جائے لیکن دین کی تعلیم کی طرف وحیان اور فکر خمیں۔

آج اولاد مال باپ کے سربر سوار ہیں

یاد رکور، اللہ تبارک و تعالی کی آیک سنت ہے، جو صدیث شریف میں بیان کی مکی ہے۔ جو حدیث شریف میں بیان کی مکی ہے کہ جو محض کی حکول اس کے اللہ تعالی اس کے اللہ تعالی اس مخلوق کو راضی کرنے کے لئے مخلوق کو راضی کرنے کے لئے مخلوق کو اس کی مسلط فرما مسلم کیا، تو بالاخر اللہ تعالی اس مخلوق کو اس پر مسلم فرما دریتے ہیں، تجربہ کر کے دیکھو۔۔۔۔
دیتے ہیں، تجربہ کر کے دیکھو۔۔۔

آج ماری صورت حال بد ہے کہ اپی اولاد اور بچوں کو رامنی کرنے کی خاطر ب سوچے ہیں کہ ان کا کیریٹراچھا ہو جائے، ان کی الدنی اٹھی ہو جائے۔ اور معاشرے میں ان کالیک مقام بن جائے ، ان تمام کاموں کی وجہ سے ان کو دین نہ سکھایا، اور دین نہ سکھا کر اللہ تعالیٰ کو تاراض کیا۔ اس کا متیجہ یہ ہوا کہ وہی اولاد جس کو راضی کرنے کی فکر تھی۔ وی اولاد ماں باپ کے مربر مسلط ہو جاتی ہے۔ اج آپ خود معاشرے کے اندر و کمید لیس کہ مس طرح اولاد اپنے مال باپ کی نافرمانی کر رہی ہے۔ اور مال باپ کے لئے عذاب بني موتى ہے، وجداس كى يہ ہے كمال باب فيان كو صرف اس لئے بے ديل كے ماحول مين بحيج ديا، ماكدان كوامچها كهانا بينا ميسر آملة، اور آيمي مازمت مل جائه، اور ان کوایے بے دیج کے ماحل میں آزاد چھوڑ دیا جس میں ماں باپ کی عزت اور حظمت کا کوئی خانہ نسیں ہے، جس میں ماں باپ کے تھم کی اطاعت کا بھی کوئی خانہ نمیں ہے، وہ آگر كل كوائي نفساني خواشات كے مطابق فيملے كرا ہے، تواب مل باب بينے رورے ہيں، كه بم في قواس مقدر كے لئے تعليم ولائل تھي، محراس نے يہ كرليا۔ ارب بات اصل میں یہ ہے تم فے اس کوایے رائے پر چلایا، جس کے نتیج میں وہ تمارے مرول پر مسلط مو، تم ان کو جس منم کی تعلیم دادارے مو، اور جس رائے پر لے جارہ مو، اس تعلیم کی ترذیب توب ہے کہ جب مل باپ بوڑھے موجائیں تواب وہ گریں رکھنے کے لائن شیں، ان کو زستک ہوم (Nursing Home) میں داخل کر دیا جاتا ہے اور پھر ساجزادے بلٹ کر بھی شیں دیکھتے کہ وہاں ان باپ کس حال میں ہیں، اور کس چزکی

ان کو ضرورت ہے۔ بایب <sup>وو</sup> فرسنگ ہوم <sup>\*\*</sup> میں

مغربی مملک کے بارے میں تو ایے واقعات بہت سنتے متھے کہ بوڑھا باپ " زسك موم" من يرا بنوا ب، وبال اس باب كا انقل موكيا، وبال ك منجر في صاحب زادے کو فون کیا کہ جناب، آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیاہے، توجواب میں صاحب زادے نے کہ کے جھے بواافسوس ہے کدان کاانقال ہو گیا۔ اب آپ براہ كرم ان كى جميز وتكفين كانتظام كر ديں۔ اور براہ كرم بل جمھے بہيج ديجے ميں بل كى ادائی کردوں گا \_ وہاں کے بارے میں توب بات سی تھی۔ لیکن ابھی چندروز ملے مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ یمال کراچی میں بھی ایک " نرسک ہوم" قائم ہو گیا ہے۔ جمال بور عول کی رہائش کا تظام ہے، اس میں میں می واقعہ پیش آیا کہ ایک صاحب کا وہاں انقال ہو گیا۔ اس کے بیٹے کو اطلاع دی گئی، بیٹے صاحب نے پہلے تو آ نے کاوعدہ كر ليا۔ ليكن بعد ميں معذرت كرتے ہوئے كما كہ جھے تواس وقت فلاں ميٹنگ ميں جاتا ہے۔ اس لئے آپ ہی اس کے کفن وفن کا بندویست کر دیں، میں شیں آسکوں گا۔ سے وہ اولاد ہے جس کو راضی کرنے کی خاطر تم نے خدا کو ناراض کیا، اس لئے وہ اب تمال اور مسلط كر دى كئى۔ جيساك دريث ميں صراحت موجود ہے كہ جس مخلوق كو راضی کرنے کے لئے خدا کو تاراض کرو مے اللہ تعالیٰ اس مخلوق کو تمهارے اوپر مسلط کر دیں گے۔

#### جیسا کرو کے ویسا بھرو کے

جب وہ اولاد سرپر مسلط ہوگئ تواب مال باپ بیٹے رور ہے ہیں کہ اولاد دوسرے رائے رائے روالاد دوسرے رائے پر جارہی ہے، ارے جب تم نے شروع ہی ہے اس کوالیے رائے پر ڈالا، جس کے دریعد اس کا ذہن بدل جائے، اس کا خیال بدل جائے، اس کی سوچ بدل جائے تواس کا انجام کی ہونا تھا ۔

ائدرون قعر وریا تخت بندم کرده ای بازی گوئی که وامن ترکمن موشیار باش FF

ملے میرے ہاتھ یاوں باندھ کر مجھے سمندر کے اندر ڈبو دیا، اس کے بعد کتے ہو كه بوشيار! دامن رحت كرنا، بمائى :اكرتم في يسل اس كو يحد قرآن شريف بإهايا ہو آ۔ اس کو بچھ حدیث نبوی سکھائی ہوتی۔ وہ حدیث سکھائی ہوتی جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قربا یا کہ اومی جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو تین چزیں اس کے لئے کار آمد ہوتی ہیں، ایک علم ہے جے وہ چھوڑ گیا، جے سے لوگ نفع اٹھار ہے ہیں، مثلاً كوئى أدى كوئى كتاب تصنيف كر حميار اور لوگ اس سے فائدہ اٹھار بير، ياكوئى أدى علم دین پڑھانا تھا، اب اس کے شاگرد آگے علم پڑھارہے ہیں، اس ہے اس مرلے والع محض كو بھى فائدہ بنجار بتا ہے۔ ياكوئى صدقه جارب جمور ميا۔ مثلاً كوئى محيد بنا دی - کولی مدرسہ بنادیا - کوئی شفاخانہ بنادیا - کوئی کوال بنادیا - اور لوگ اس سے فائدہ اشارے ہیں، ایے عمل کا ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ اور تیسری چزنیک اولاد ہے، جووہ چھوڑ گیا۔ وہ اس کے حق میں دعائیں کریں ۔ تواس کا عمل مرنے کے بعد می جلی رہتا ہے، کونکہ مل باپ کی تربیت کے نتیج میں اواد دو یکی کرر بی ب، وہ سب باب كامدا على من لكما جارها ب أكريد دديث يرهاني : وتى تو آج باب كايدا نجام ند ہوتا کین چونکہ اس رائے پر چلایا ہی نیس۔ اس لئے اس کا انجام بد آ کھوں کے مانے ہے۔

#### حضرات انبیاء اور اولاد کی فکر

بھائی اولاد کو دین کی طرف لانے کی فکر اتن ہی لازی ہے جتنی اپنی اصلاح کی فکر لازم ہے، اولاد کو صرف زبانی مجھاٹا کائی شیں۔ جب تک اس کی فکر اس کی تڑپ اس طرح نہ ہو جس طرح آگر و حکتی ہوئی آگ کی طرف بچے بڑھ رہا ہو، اور آپ اس کو لیک کر جب تک اٹھا نہیں لیس گے، اس وقت تک آپ کو چین شیس آئے گا، ای طرح کی تڑپ یمال بھی ہوئی ضروری ہے۔ پورا قرآن کریم اس تھم کی آگید سے بھرا ہوا ہے، چنا نچے میال بھی موئی ضروری ہے۔ پورا قرآن کریم اس تھم کی آگید سے بھرا ہوا ہے، چنا نچے انبیاء علیم السلام کے واقعات کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ:

(2/01/

77

"الين حضرت اساعيل عليه السلام الي همر والول كو فماز اور ذكوة كا تحم ديا كرتے تھے، حضرت يحقوب عليه السلام كے بارے من قربايا كه جبان كا انقال بول لكا وائي سلرى اولاد اور بين كو جع كيا \_ كوئى فخص الى اولاد كواس فكر كے لئے جع كر آ ہے كه ميرے مرتے كے بعد تماراكيا ہو گا؟ كس طرح كماؤ كے؟ لين حضرت يعقوب عليه السلام الى اولاد كو جع كر رہ بيں اور يہ بوچة رہ بيں كه بزاد! ميرے مرتے كے بعد تم كس كى عبادت كرو كے؟ ان كو اگر فكر ہے تو عبادت كى فكر ہے ۔ بس! الى اولاد الى الله و عبادت كى ضرورت ہے،

#### تیامت کے روز ماتیحتوں کے بارے میں سوال ہوگا

بات مرف اہل و عمیل کی حد تک محدود شمیں، بلکہ جتے بھی اتحت ہیں، جن پر
انسان اپنااڑ ڈال سکتا ہے۔ مثلا ایک فخض کسی جگہ انسر ہے اور پچھ لوگ اس کے ماتحت
کام کر رہے ہیں۔ قیاست کے دن اس فخض سے موال ہو گا کہ تم ہے اپنے ماتحت وں کو
دین پر لانے کی کوشش کی تھی؟ ایک استاذ ہے اس کے ماتحت بہت سے شاگر دول کو راہ راست پر
ہیں۔ قیاست کے روز اس استاد سے موال ہو گا کہ تم نے اپنے شاگر دول کو راہ راست پر
لانے کے سلسلے میں کیا کام کیا؟ ایک مستاج ہے۔ اس کے ماتحت بہت سے مزدور محنت
مزدوری کرتے ہیں، قیاست کے روز اس مستاج ہے موال ہو گا کہ تم نے اپنے ماتحت ول کو دین پر لانے کے سلسلے میں کیا کوشش کی تھی؟ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ:
کو دین پر لانے کے سلسلے میں کیا کوشش کی تھی؟ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ:

لین تم میں سے ہر فض رائ اور تکمبان ہے ، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں موال ہوگا،

(بائع لااصول: ١٦٣/٥ رقم الحديث ٢٩١٦)

يه كناه حقيقت بن آك بي

یہ آیت جو شروع میں تلاوت کی، اس آیت کے تحت میرے والد ماجد حضرت

#### حرام کے ایک لقے کا متیجہ

وارالعلوم دیوبرند کے صدر مدرس حضرت تھانوی رہدة اللہ علیہ کے استاذ حضرت مولانا محمد بعقوب صاحب بانوتوی رہدة اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتب ایک فخص کی وعوت پراس کے گر کھانا کھانے چا گیا، ابھی صرف ایک لقمہ ہی کھایا تھا کہ یہ احساس ہو گیا کہ کھانے جس کچھ گزبڑ ہے شاید یہ حلال کی آ مدنی نہیں ہے، جب تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ واقعیت حلال کی آ مدنی کا تقمہ نا وانستہ طور پر حلق کے اندر چلا گیا۔ حضرت مولانا فرماتے تھے کہ جس نے اس پر توب استغفار کی۔ لیکن اس کے باوجود وو مینے تک بس اس حرام لقمے کی ظلمت محسوس ہوتی رہی اور دو ماہ تک بار بارید خیل اور و مینے تک بس اس حرام لقمے کی ظلمت محسوس ہوتی رہی اور دو ماہ تک بار بارید خیل اور مرس نے اس کے داعیے دل جس پیدا ہوئے رہے۔ اللہ تعانی جن لوگوں کے دلوں کو عبلی اور مزی فرماتے ہیں انسی کناہوں کی ظلمت کا احساس ہوتا ہے۔ ہم لوگ چونکہ ان گزاہوں سے مانوس ہو گئے ہیں اس لئے ہیں معلوم نہیں ہوتا ہے۔ ہم لوگ چونکہ ان گزاہوں سے مانوس ہو گئے ہیں اس لئے ہیں معلوم نہیں ہوتا۔

### اندهرے کے عادی ہو گئے

ہم لوگ یماں شروں میں بکلی کے عادی ہو گئے ہیں ہروفت شربکلی کے قتوں سے جگرگارہا ہے، اب اگر چند منٹ کے لئے بکلی چلی جائے۔ تو طبیعت پر گراں گزر آ ہے، اس لئے کہ لگاہیں بکلی روشنی اور اس کی راحت کی عادی ہیں، جبوہ راحت چھن جاتی ہوتی ہے، البتہ بہت و رمات میں جاتی ہوتی ہے، البتہ بہت و رمات السے جیس کہ وہاں کے لوگوں نے بکلی کی شکل تک نہیں دیکھی، وہاں بھشہ اندھرا رہتا ہے۔ بھی بکل کے قتے وہاں جلتے ہی نہیں جیس ان کو بھی اندھرے کی تکلیف نہیں ہوتی، اس لئے کہ انہوں نے بکلی کے تقوں کی روشن دیکھی ہی نہیں، البتہ جس نے بیروشن دیکھی ہی نہیں، البتہ جس نے بیر روشن کی سے بیر وشن کی میں میں البتہ جس نے بیر روشن کی میں نہیں ہی نہیں ہوتی ہے۔

یی ہماری مثال ہے کہ ہم صبح شام محمالہ کرتے رہتے ہیں اور ان محمالہ کی ظلمت کے عادی ہوگئے ہیں، اس لئے اس ظلمت کا حساس شیس ہو گا، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کا نور عطا فرمائے۔ تقویٰ کا نور علا فرمائے، تب ہمیں معلوم ہو کہ ان محمالہ ور حقیقت آگ ہی ظلمت ہے، حضرت والد سا سب رہ مہ اللہ علیہ فرمائے ہیں کہ یہ محمالہ ور حقیقت آگ ہی ہیں، ای لئے قرآن کریم لے فرمایا کہ:

إِنَّ اللَّهُ الْمُؤْنَ مِأْتُكُنُّونَ أَمُوالُ الْمِتَامِي ظُلُمُا وَانْمَا وَالنَّامِ (النَّامِ ال

# الله والول كو كناه نظر آت بي

اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو چٹم بصیرت عطافراتے ہیں، ان کو ان کی حقیقت نظر آتی اسے ۔ حضرت امام ابو حنیف رحمہ انلہ علیہ کے بارے میں تسجے اور متند روایتوں میں ہے کہ جس وقت کوئی آ دمی وضو کر رہا ہوتا، یا عسل کر رہا ہوتا تو آپ اس کے بہتے ہوئے پائی میں گنا ہوں کی شکلیں و کمیے لیتے سے کہ یہ فلال فلال گنا ہوں کی شکلیں و کمیے لیتے سے ۔ ایک بزرگ سے ۔ جبوہ اپ گھر ہے باہر نگلتے تو چرے پر کہڑا وال لیتے سے ۔ کمی محض نے ان بزرگ سے ۔ جبوہ اپ گھر سے باہر نگلتے تو چرے پر کہڑا وال لیتے سے ۔ وال کر نگلتے ہیں او چرے پر کہڑا اٹھا کر باہر کگلتے ہیں او چرے پر کہڑا اٹھا کر باہر کگلتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے ؟ ان بزرگ نے جواب میں فرمایا کہ میں کہڑا اٹھا کر باہر نگلتے پر قادر نہیں، اس لئے کہ جب میں باہر نگلت ہوں تو کسی انسان کی شکل نظر نہیں آتی، بلکہ ایسانظر آتا ہے کہ کوئی کتا ہے کوئی خزیر ہے ، کوئی بحیریا ہے کہ گناہ ان شکلوں بلکہ وہ کہ سے کہ گناہ ان شکلوں بلکہ وہ کی شکلیں ان صور توں میں نظر آتی ہیں ۔ اس کی وجہ سے ہے کہ گناہ ان شکلوں میں مشکل ہو کر مسامنے آ جاتے ہیں ۔ بسر صال! چونکہ ان گناہوں کی حقیقت ہم پر مشتقت ہیں وہ گنگ ہے ۔ اس کا دراحت کا ذریعہ سجھتے ہیں ۔ لیکن حقیقت ہیں وہ گلہ ہے ۔ حقیقت ہیں وہ گلہ ہے ۔

# یہ دنیا گناہوں کی آگ سے بھری ہوئی ہے

حفرت والد صاحب رحدة الله عليه فرمايا كرتے ہے كہ بيد ونيا جو كنابول كے آگ ہے بحرى موئى ہے، اس كى مثال بالكل الي ہے جيے كى كرے جي كيس بحر كئى موء اب وہ كيس حقيقت بيل آگ ہے، صرف ديا سلائى لگانے كى دير ہے، أيك ويا سلائى و كا سلائى لگانے كى دير ہے، أيك ويا سلائى و كھاؤ كے تو پورا كمرہ آگ ہے د حك جائے گا، اس طرح بيد بد اعماليال بيد كناہ جو معاشرے كے اندر تھلے ہوئے ہيں۔ حقيقت بيل آگ ہيں، صرف أيك صور چو كئے كے معاشرے كے اندر تھلے ہوئے ہيں۔ حقيقت بيل آگ ہيں، صرف أيك صور چو كئے كے دير ہے، جب صور بھو نكا جائے گا تو بيد معاشرہ آگ ہے دھك جائے گا، ہمارے بيد برے اعمال بھى در حقيقت جنم ہے، ان سے اپنے آپ كو بھى بچاؤ، اور اپنے اہل و عيال برے اعمال بھى در حقيقت جنم ہے، ان سے اپنے آپ كو بھى بچاؤ، اور اپنے اہل و عيال

كو بھى بچاۋ۔

پہلے خود نماز کی پابندی کرو

علامد نووى رحمة الله في ووسرى آيت بيد بيان فرائى م كم:

وَأُمُوْ آهُدَتَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرُ عَلَيْهَا (ل.:۱۳۳)

یعنی اپنے گھر والوں کو نماز کا تھم دو، اور خود بھی اس نماز کی پابندی کرو، اس آیت ہیں النہ تعالی نے جیب تر تیب رکھی ہے بظاہر میہ ہونا چاہئے تھا کہ پہلے خود نماز قائم کرو۔ اور پھر اپنے گھر والوں کو نماز کا تھم دو، اور پھر خود بھی اس کی پابندی کرو۔ اس تر تیب ہیں اس بات کی والوں کو نماز کا تھم دو، اور پھر خود بھی اس کی پابندی کرو۔ اس تر تیب ہیں اس بات کی طرف اشارہ فرماد یا کہ تمہارا اپنے گھر والوں کو یا اولاد کو نماز کا تھم دینا اس وقت تک موثر اور فائدہ مند ضیں ہوگا، جب تک تم ان سے زیادہ اس کی پابندی ضیں کرو گے۔ اب زبان سے تو تم نے ان کو کہ دیا کہ نماز پڑھو۔ لیکن خود اپنے اندر نماز کا اہتمام ضیں زبان سے تو تم نے ان کو کہ دیا کہ نماز کے کمنا بالکل بے کار جائے گا۔ الندا اپنے گھر والوں کو نماز کا تھم دینے کا ایک لازمی حصد میہ ہے کہ ان سے زیادہ پابندی خود کرو۔ اور والوں کو نماز کا تکم دینے کا ایک لازمی حصد میہ ہے کہ ان سے زیادہ پابندی خود کرو۔ اور والوں کو نماز کا تیک مثال اور نمونہ بنو۔

## بچول کے ساتھ جھوٹ مت بولو

صدت شریف میں ہے کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیک خاتون نے اپنے نیچ کو گود میں لینے کے لئے بلایا ، بچہ آنے میں تر در کر رہاتھا، تواس خاتون نے کہا تم ہمنے پاس آؤ، ہم حمیس کچھ چیز دیں گے۔ اب وہ بچہ آگیا۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے پوچھا کہ تم نے نیچ کو یہ جو کما کہ ہمارے پاس آؤ، ہم مہمیس بچھ چیز دیں گے، توکیا تمہمل واقعی بچھ دینے کی نیت تھی؟ اس خاتون نے جواب دیا کہ یارسول اللہ ! مرے پاس آیک مجبور تھی۔ اور یہ مجبور اس کو دینے کی نیت تھی،

آب نے فرمایا کہ اگر دینے کی نیت نہ ہوتی۔ تو سے تهاری طرف سے بهت برا جھوٹ ہوتا، اور گناہ ہوتا۔ اس لئے کہ تم جے سے جمونا وعدہ کر رسی ہو کو یااس کے ول میں بجین سے میہ بات وال رہے ہوکہ جموث بولنااور وعدہ خلائی کرنا کوئی ایس بری بات تمیں موتی \_\_ اندااس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ بیوی بچوں کو جو بھی تھم دو، پہلے خود اس پر عمل کرو، اور اس کی پابندی دومرول سے زیادہ کرو،

بچوں کو تربیت دینے کا انداز

آ مے علامہ تووی رحمۃ اللہ احادیث لائے ہیں۔

عن الم هر الإفرض الله تعالى عنه قال: اخذ الحسن اب على رضوالله عنهما تمرة من شرالصدقة فحعلها في فه فقال رسول الله صلوائلة عليه وسلع: كخ كخ ار هربيا، اما علمت إنالا ناكل الصدقة!

(جامع الاصول: ٣ / ١٥٤ رقم الحديث ٢٧٣٨)

حضرت ابو ہرمرہ و رمنی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی رمنی الله عنما کے صاحبزادے حفرت حسن رضی انلہ عنہ جب کہ ابھی بیجے ہی تھے۔ ایک مرتبہ صدقه کی محجوروں میں سے ایک محجور اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لی ، جب حضور اقدس صلی الله عليه وسلم في ريكما تو فرا فرايا "كنه كنه "عربي من يد لفظ اياب جيب مارى زبان میں " تھو تھو" کہتے ہیں یعن آگر بچہ کوئی چیز منہ میں ڈال دے ، اور اس کی شناعت ك اللمارك ساته وه چزاس ك منه ب فكوانا مقصور موتوب لفظ استعال كياجا آب، بسر حال! حضور اقدس صلى الله عليه وسلم في قرمايا "كغ كنع " يعنى اس كومنه ع اكال كر پھينك دو، كيا تهيس معلوم نبيل كه جم ليني بنو باشم صدقے كا مال نهيس كھاتے حضرت حسن رمنی الله عند حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کے نواسے ہیں۔ اور ا پے محبوب نواسے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے۔ اس وقت حضرت حسن رضی اللہ علیہ مجد میں داخل ہو گئے۔ تو حضور اقدى صلى الله عليه وسلم منبرے ازے ، اور آ مے بڑھ كران كو كود ميں اٹھاليا۔ اور بعض مرجب ايماجي موماكه حضور اقدس صلى الله عليه وسلم نماز بره رب بين- اوربيد حضرت

(·)

حسن رضى الله عند آپ كے كندھے پر موار موسكة اور جب آپ مجدے من جائے لك تو آپ فيان كوايك ماتھ سے بكر كرينچ الكر ديا، اور مجھى ايسابھى موناكد آپ ان كو كود من لينة اور فرماتے كد:

#### امخلة ومجيئة

لیعنی ہے اولاد الیں ہے کہ انسان کو بخیل بھی بنا دیتی ہے، اور بردل بھی بنا دیتی ہے۔ اس
لئے کہ انسان اولاد کی وجہ ہے بعض او قات بخیل بن جاتا ہے، اور بعض او قات بردل بن
جاتا ہے ۔ ایک طرف تو حضور اقد س صلی انٹد علیہ وسلم کو حضرت حسن رضی انٹد عنہ ہے
اتن محبت ہے، دوسری طرف جب انہوں نے نادانی میں لیک تحجور بھی منہ میں رکھ لی تو
آنخضرت صلی انٹد علیہ وسلم کو یہ گوارہ نہ ہوا کہ وہ اس تحجور کو کھا جائیں۔ محرج وکہ ان کو
پہلے ہے اس چیزی تربیت دین تھی۔ اس لئے فورا وہ تحجور منہ سے فکلوائی۔ اور فرایا کہ یہ
ہمارے کھانے کی چیز نہیں ہے۔

### بچول سے محبت کی در

اس مدید میں اس بات کی طرف اشارہ فرادیا کہ بچک تربیت جو، ٹی چھوٹی چیزوں سے شروع ہوتی ہے۔ اس سے اس کا ذہان بنتا ہے، اس سے اس کی زندگی بنتی ہے۔ یہ حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آج کل یہ جیب منظر دیجتے میں آبا ہے کہ مال باپ کے اندر بچوں کو غلط باتوں پر ٹو کئے کارواج ہی ختم ہو گیا ہے۔ آج میں مال باپ بچوں سے محبت کرتے تھے۔ لیکن وہ عقل اور تدبیر کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ لیکن وہ عقل اور تدبیر کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ لیکن وہ عقل اور تدبیر کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ لیکن وہ عمل اور تدبیر کے ساتھ میں غلط کام کرتے دہیں، غلط حرکتیں کرتے رہیں، لیکن مل باپ ان غلطیوں پر ٹو گئے ہی جیس کہ اور کھیں، میں مال باپ یہ سجھے ہیں کہ یہ عاوان بچ ہیں ان کو ہر شم کی چھوٹ ہے، ان کی روک میں، میں ہو، تمہدا افر من ہے کہ ان کو تربیت دو، اگر کوئی پچہ اوب کے خادان ہیں گرتم تو خان نہیں ہو، تمہدا فرض کے خان کو تربیت دو، اگر کوئی پچہ اوب کے خان نہیں تمہدا کوئی غلط کام کر رہا ہے۔ تواس کو جانا مال باپ کے ذے فرض خان کے کہ وہ بچہ ای طرح بد تمذیب بن کر بڑا ہو گیا تواس کا وہال تمہدا کہ دور بچہ ای طرح بد تمذیب بن کر بڑا ہو گیا تواس کا وہال تمہدا اوپ

ہے کہ تم نے اس کو ابتداء ہے اس کی عادت نہیں ڈالی \_ بسر حال! اس حدیث کو یہاں لانے كامتعدى بے كى جول كى جموئى جموثى حركتوں كو بھى نگاہ يس ركس حضرت فينخ الحديث كاليك واقعه

فیخ الحدیث مفرت موانا زکر یا صاحب رحمة الله علیه في آپ مِن من ابنالیک تعسد لکھا ہے کہ جب میں چھوٹا کچہ تھا تو ہاں باپ نے میرے لئے آیک چھوٹا ساخ بصورت تكيه بنادياتها، جيساكه عام طور يربجول كے لئے بنايا جاتا ہے، جھے اس تكيہ سے بوي محبت تحى، اور برونت بن اس كواي مائد ركما تعاليك دن مير، والد صاحب ليناجاه رے تھے۔ ان کو تکیے کی ضرورت بیش آئی تو مس نے والد صاحب سے کماکہ :اباجی! میرا تكيه لے ليج يه كدكر ميں نے اپنا تكيه ان كواس طرح بيش كيا، جس طرح كه ميں نے اپنا دل فكل كرباب كودے ديا، كين جس وقت وہ كليد ميں في ان كو چيش كيا، اس وقت والد صاحب نے مجھے لیک چپت رسد کیا۔ اور کما کہ ابھی سے قواس تھے کو اپنا تھے کہتا ب، مقصدیه تھاکہ تکیہ تو در حقیقت باپ کی عطاء ہے، اندانس کو اپی طرف منسوب کرنا يا پنا قرار دينا نلط ہے ۔۔ حضرت شيخ الحديث رحمة الله عليه لکھتے ہيں كه اس وقت تو مجھے بہت برالگا کہ میں نے تواپنا ول نکال کرباپ کو دے دیا تھا۔ اس کے جواب میں باپ نے ایک چپت لگادیا۔ لیکن آج مجھ میں آیا کہ کتنی باریک بات براس وقت والد صاحب فے عبیہ فرائی تھی۔ اور اس کے بعدے ذہن کارخ بدل کیا <u>اس</u>اس تشم کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر مال باپ کو تظرر کھنی پرتی ہے، تب جاکر بچے کی تربیت میج ہوتی ہے، اور بچہ میج طور يراجر كر مائة آماب-

کھانا کھانے کا ایک اوب

عن الى حفص عمر إلى سلمة عبد الله بن عبد الاسد ريبب رسول الله صليق عليه وسلعقال : كنت غلامً في حجر رسول الله صلى الله على وسلَّم، وكانت ملى تطبش في الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عله ويسلم: ياغلام سعرالله، و بيمينك، وكل ممايليك، فمازالت تلك طعمتي بعد.

( جامع الاصول: 2 / ١٨٨ رقم الحديث ٥٣٥٥)

حضرت عمر بن ابو سلمة رضى الله تعالى عنه الخضرت صلى الله عليه وملم ك سوتيل بيغ بي - حفرت ام سلمة رضى الله تعالى عنها ، جوام المومنين بي ، ان سح مجيلے شوہر ے یہ صاحبزادے پیا ہوئے تھے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمة رضى الله عنها سے فكاح فرايا توب ان كے ماتھ بى حضور اقدس صلى الله عليه وملم كے باس آئے تھے، اس لئے يہ آخضرت صلی الله عليه وملم كے ربيب يعني سوتيلے بيٹے تھے، آخضرت صلى الله عليه وسلم ان سے بدى محبت وشفقت فرما ياكرتے تھے، اور ان کے ساتھ بڑی بے تکلفی کی ہاتس کیا کرتے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں چھوٹا بچہ تھا۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر یرورش تھا، آیک روز کھانا کھاتے ہوئے میرا ہاتھ بیا لے میں ادھرے ادھر ترکت کر رہاتھا، لینی بھی ایک طرف سے لقمہ اٹھایا۔ مجمعی دوسری طرف ہے۔ اور مجمعی تیسری طرف ہے لقمہ اٹھالیا۔ جب حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے مجھے اس طرح کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا اے لڑے! کھانا کھاتے وقت بم اللہ برحو۔ اور واصع ہاتھ سے کھاؤی اور برتن کاجو حصہ تمہارے سامنے ے، وہاں سے کھاؤ، او حراد حرب ہاتھ بوھا کر کھاٹا تھیک نمیں ہے ۔۔ آنخضرت صلی الله عليه وسلم اس طرح كى چھوٹى چھوٹى باتوں كو ديكھ كر اس ير حنبيه فرماتے اور سيح ادب

#### بير اسلامي آدابيس

ایک اور سحانی حفرت عکراش بن ذویب رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں، کہ میں ایک مرتبہ حضور اقد س صلی الله علیہ و ملم کی خدمت میں حاضر ہوا، جب کھانا سامنے آیا تو میں نے میہ حرکت شروع کی کہ آیک نوالہ او حرب لیا۔ اور دو مرا نوالہ او حرب لیا۔ اور اس طرح بر تن کے مختلف حصوں سے کھانا شروع کر دیا۔ آنحضرت صلی الله علیہ و سلم نے میرا ہاتھ کی کر فرمایا ہے عکراش، لیک جگہ سے کھاتی اس لئے کہ کھانا ایک جیسا ہو او حراو حرب کھانے سے بد تهذی ہی معلوم ہوتی ہے۔ اور بد سلیقی ظاہر ہوتی ہے۔ اس لئے ایک جگہ سے کھاتی حضرت عکراش فرماتے ہیں کہ میں نے ایک جگہ سے کھانا شروع کر دیا۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے او لیک بردا تعمل لایا گیا جس میں مختلف کھانا شروع کر دیا۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے اولی بردا تعمل لایا گیا جس میں مختلف

سم کی مجوریں بھری ہوئی تھیں۔ مثل مشہور ہے کہ دودہ کا جلا ہوا چھاج کو بھی چھونک کو بھی ہے تھے کہ ایک پھونک کو بھی ہے تھے کہ ایک جگہ سے کھائی شروع کر دیں۔ اور جگہ سے کھائی شروع کر دیں۔ اور جگہ سے کھائی شروع کر دیں۔ اور ایخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک طرف سے مجور اٹھاتے، بھی دوسری طرف سے اٹھاتے۔ اور جھے جب ایک طرف سے کھاتے ہوئے دیکھاتو آپ نے پھر فرمایا کہ اے نگراش! تم جمال سے چاہو کھائی، اس لئے کہ یہ مختلف شم کی مجوریس ہیں۔ اب اگر ایک طرف سے کھاتے دوسری حجور کھاتے رہے۔ پھر دل تمہارا دوسری شم کی مجور کھانے کو چاہ رہا ہے۔ تو ہاتھ طرف سے مجور اٹھاکر کھاؤ۔

(مكلوة المصاع ص ٢١٤)

گویا کہ اس مدے میں حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادب سکھایا کہ اگر
ایک ہی قتم کی چیز ہے تو پھر صرف اپنی طرف سے کھاؤ، اور اگر مختلف قتم کی چیز س ہیں تو
دوسرے اطراف ہے بھی کھاسکتے ہو۔ اپنی اولاد اور اپنے صحابہ کی ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر
حضور اقدس مسلی اللہ علیہ وسلم کی ذکاہ تھی۔ یہ سارے آ داب خود بھی سکھنے کے ہیں۔
ادر اپنے گھر والوں کو سکھانے کے ہیں یہ اسلامی آ داب ہیں جن سے اسلامی معاشرہ ممتاز

"عن عمروب شعيب عن ابيه عن جده رض الله عن عدوا اولادكم قال: قال مرسول الله مل الله عليه وسند: مروا اولادكم بالسّكلاة وهد ابناء سبع واضربوه معليها، وهدابناء عشر، وفرقوا بينه مدفى المضاجع"

(جامع الاصول:٥/٨٤/دقم الحديث ٣٢٣٣)

حضرت عبد الله بن عمر رضی الله عنه روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله عیه وسلم فی الله عیه وسلم فی الله عبد وسلم فی ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو نماز کا تھم دوجب وہ سلت سال کے ہوجائیں لیعنی سلت سل کے بچ کو نماز پڑھنے کی تاکید کرنا شروع کرو، اگر چہ اس کے ذمے نماز فرض نہیں ہوئی، لیکن اس کوعادی بنانے کے لئے سلت سال کی عمر سے تاکید کرنا شروع کردو، اور جب دس سال کی عمر ہوجائے، اور پھر بھی نماز شہر ہے تواس کو نماز نہ پڑھنے پر مادو،

اور وس سال کی عمر میں بچوں کے بستر آلگ الگ کردو، ایک بستر میں دو بچوں کو نہ سطاق

# سات سال ے ملے تعلیم

اس حدیث میں پہلا تھم ہے ویا کہ سات سال کی عمرے نماز کی ناکید شروع کردو،
اس ہے معلوم ہوا کہ سات سال ہے پہلے اس کو کسی چیز کا مکلف کر تا مناسب نہیں،
علیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ فرائے ہیں کہ اس حدث ہے یہ
بات معلوم ہوتی ہے کہ جب تک بچ کی عمر سات سال تک نہ پہنچ جائے، اس پر کوئی
ہوجھ نہیں ڈالنا چاہئے، جیسے کہ بعض لوگ سات سال سے پہلے روزہ رکھوانے کی فکر
شروع کر دیتے ہیں حضرت قعانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بہت مخالف تھے حضرت فرمایا
کرتے تھے کہ اللہ میاں تو سات سال ہے پہلے نماز پڑھائے کو نہیں کہ دہ ہیں، عمر تم
سات سال سے پہلے نماز کی ناکیدی کوشش بھی درست شہیں۔ اس لئے کہا گیا کہ سات سال
سال سے پہلے نماز کی ناکیدی کوشش بھی درست شہیں۔ اس لئے کہا گیا کہ سات سال
سال سے پہلے نماز کی ناکیدی کوشش بھی درست شہیں۔ اس لئے کہا گیا کہ سات سال
مجد ہیں لا سکتے ہیں کہ وہ مجد ہو گندگی وغیرہ سے طوث نہیں کرے گا۔ تاکہ وہ تھوڑا
مجد ہیں لا سکتے ہیں کہ وہ مجد کو گندگی وغیرہ سے طوث نہیں کرے گا۔ تاکہ وہ تھوڑا
تھوڑا مانوس ہو جائے۔ لیکن سات سال سے پہلے اس پر باقاعدہ ہوجھ ڈالنا درست
تھوڑا مانوس ہو جائے۔ لیکن سات سال سے پہلے اس پر باقاعدہ ہوجھ ڈالنا درست
تھوڑا مانوس ہو جائے۔ لیکن سات سال سے پہلے اس پر باقاعدہ ہوجھ ڈالنا درست
شہیں۔

# گھر کی تعلیم دے دو

بلک ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ سات سال سے پہلے تعلیم کا بوجھ ڈالنا بھی مناسب نہیں۔ سات سال سے پہلے کھیل کود کے اندر اس کو پڑھا دو، لیکن با قاعدہ اس پر تعلیم کا بوجھ ڈالنا، اور با قاعدہ اس کو طالب علم بنا دینا تھیک نہیں ۔ آج کل ہمارے یساں سید وباہے کہ بس بچہ تین سال کا ہوا تواس کو پڑھانے کی فکر شروع ہوگئی، یہ فلط ہے۔ صبح طریقہ سے کہ جب وہ تین سال کا ہوجائے تواس کو گھر کی تعلیم دے دو۔ اس کو اللہ و سول کا کلمہ سکھا دو، اس کو ہم دین کی ہاتیں سمجھا دو، اور میہ کام گھر ہیں رکھ کر جتنا کر سول کا کلمہ سکھا دو، اس کو گھر میں رکھ کر جتنا کر

عتے ہو، کر لوباتی اسکو مکلف کر کے باقاعدہ زمری میں بھیجنا۔ اور ضابطے کا طالب علم بنا دینا احجا نہیں۔

قارى فنتح محمر صاحب رحمة الله عليه

ہدے برزگ حضرت مولانا قاری فتح محمد صاحب رحمة الله عليه \_الله تعلق ان كى درجات بلند فرمائ، آهن \_قرآن كريم كا زنده مجرد يتنى بن لوگوں في ان كى درجات بلند فرمائ، آهن \_قرآن كريم كا زنده مجرد يتنى بن لوگوں في ان كريم كا زنده مجرد يك إندر كرارى، اور حديث من جويد وعا آتى ہے كه ياالله! قرآن كريم كوميرى رگ من پوست كر د يجئ ميرى دوح من مير يوست كر د يجئ ميرى دوح من بوست كر د يجئ ميرى دوح من بوست كر د يجئ \_ايما معلوم ہوتا ہے كہ حديث كى بيد دعا ان كے حق من پورى طرح بيوست كر د يجئ ان كريم ان كے رگ دي ميں پوست تما \_

قاری صاحب قرآ العمل تعلیم کے معاطے میں بوے سخت ہے جب کوئی بچہ ان کے پاس آیا تواس کو بردھنے کی بہت آگید کر تے ہے، اور اس کو بردھنے کی بہت آگید کر تے ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی فرماتے سے کہ جب تک نچ کی عمر سات سال نہ ہو جائے، اس وقت تک اس پر تعلیم کا باقاعدہ ہو جھ ڈالٹا درست نہیں، اس لئے اس سے اس کی نشود نمارک جاتی ہے، اور اس نہ کر رہ بلا حدیث میں استدلال فرماتے سے کہ حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم نے بچوں کو نماز کا تھم ویدے کے لئے سات سال عمر کی قید لگائی

جب بچه ملت سال کا ہو جائے تو پھر رفتہ اس پر تعلیم کا ہو جھ ڈالا جائے۔ یساں تک کہ جب بچه دس سال کا ہو جائے تواس وقت آپ نے نہ سرف آو با لم نے کی اجازت دی۔ بلکہ مارنے کا تکم دیا کہ اب وہ نماز نہ پڑھے تواس کو مارو،

بچوں کو مارنے کی حد

مد بات ہی جھ لین چاہئے کہ استاد کے لئے یا مل باپ کے لئے بی اواس مد تک مارنا جائز ہے، جس سے بیچ کے جسم پر مار کا نشان ند پڑے۔ اس کل میہ جو ہے تحاشہ مارنے کی جوریت ہے یہ کمی طرح بھی جاتز نہیں۔ جیسا کہ ہمارے یہاں قرآن کر کم کے کمتبوں میں مار کٹائی کارواج ہے۔ اور ابعض اوقات اس مار پائی میں خون لگل آیا ہے، دخم ہو جاتا ہے، یا نشان پڑ جاتا ہے، یہ عمل اتا بڑا گناہ ہے کہ حضرت حکیم الامت مولانا تھائوی قدس الله مرو فرمایا کرتے تھے کہ جھے بچھے میں نہیں آتا کہ اس گناہ کی معافیٰ کی کیا شکل ،وگی ؟ اس لئے کہ اس گناہ کی معافی بھی کر معافی بھی کر اس لئے کہ اگر اس نئے ؟ اگر اس نئے کہ اگر نابائغ بچہ معافی بھی کر دے تو شرعائس کی معافی بھی کر دے تو شرعائس کی معافی کی معافی کا اعتبار نہیں اس لئے حضرت والا فرمایا کرتے تھے اس کی معافی کا کئی راستہ سجھے جس نہیں آتا، اتنا خطر تاک گناہ ہے۔ اس لئے استاد اور مال باپ کو چاہئے کہ وہ اس نئے استاد اور مال باپ کو چاہئے کہ وہ اس نئے استاد اور مال باپ کو چاہئے کہ وہ اس نئے استاد اور مال باپ کو چاہئے کہ وہ اس نے تحت جمل مارنا نا گزیر ہو جائے۔ صرف اس وقت مارنے کی اجازت دی گئی ہے۔

### بچول کو مارنے کا طریقہ

اس کے لئے تھیم الامت حضرت موانا تھانوی قدس اللہ مرہ نے ایک جیب نوز ہتایا ہے، اور ایساننے وی بتا کے تھے، یاد رکھنے کا ہے، فرماتے تھے کہ جب بھی اولاد کو ملر نے کی ضرورت محسوس ہو، یاس پر غصہ کرنے کی ضرورت محسوس ہوتو جس وقت غصہ آرہا ہواس وقت نہ ملوں بلکہ بعد میں جب غصہ محصناً ابو جائے تواس وقت مصنوی غصہ پیدا کر کے مار لواس لئے کہ جس وقت طبعی غصہ کے وقت اگر مارو کے یا غصہ کرو محمد پیدا کر کے مار لواس لئے کہ جس وقت طبعی غصہ کے وقت اگر مارو کے یا غصہ کرو محمد پیدا کر کے بار لواس کے کہ جس وقت طبعی غصہ کے وقت اگر مارو تھ ارتا ہے، اس لئے مصنوی غصہ پیدا کر مے چر مار اور قامل مقصد بھی حاصل ہو جائے، اور حد

اور فر ایا کرتے تھے کہ میں نے ساری عمراس پرعمل کیا کہ طبی غصے کے وتت نہ کسی کو مارا اور نہ ڈاٹنا، پھر جب غصہ فھنڈا ہو جا آتواس کو ہلا کر مصنوعی حتم کا غصہ پیدا کر مسکے وہ مقصد حاصل کر لیتا۔ آگہ حدود سے تجاوز نہ ہوجائے۔ کیونکہ غصہ ایک ایس چیز ہے کہ اس میں انسان اکٹود بیشتر حدیر قائم نہیں رہتا۔

### بچوں کو تربیت دینے کا طریقہ

ای لئے حضرت تھانوی رحمة الله عليه ايك اصول ميان فرمايا كرتے تھے۔ جو اگرچہ کلی اصول تونمیں ہے ، اس کئے کہ حلات مختلف بھی ہو سکتے ہیں لیکن اکثرو بیشتراس اصول يرعمل كيا جاسكا ب كه جس وقت كوئي فخض غلط كام كرربا مو، فحيك اس وقت مي اس كوسرا دينا مناسب نسيس موآ - بلكه وقت ير الوكف بعض او قات نقصان موآب، اس لئے بعد میں اس کو مجھا دو، یا مزا دی ہوتو مزا دیدو، دوسرے سے کہ ہر برکام پر باربار ٹوکے رہناہی ٹھیک نمیں ہوتا۔ بلکہ ایک مرتبہ بھاکر سمجھادو۔ کہ فلال وقت تم فے مید غلط کام کیا۔ فلال وقت مد غلط کیااور مجرایک مرتبہ جو سزا دیں ہے دے دو۔واقعہ یہ ہے کہ غصہ ہرانسان کی جبلت میں واخل ہے ، اور مید الیا جذبہ ہے کہ جب ایک مرتبہ شروع ہو جائے تو بعض او قات انسان اس میں بے قابو ہو جا آ ہے اور پھر صدور پر قائم رہنا ممکن شیں رہتا، اس لئے کہ اس کا بمترین علاج وہی ہے، جو ہمارے حضرت تحانوی قدس اللہ سرہ نے تجویز فرمایا \_ بسرحال! اس سے سه معلوم ہواکہ اگر ضرورت محسوس ہوتو مجمی محمی مارنا بھی جائے، آج کل اس میں افراط و تفریط ہے، اگر ماریں کے توصدے گزر جائیں گے، یا پھر بالكل مارناچمور و ياہے ، اور يہ مجھتے بيس كرنے كو مجمى حسي مارنا جائے ، يد دولوں باتيں غلط جن وہ افراط ہے ، اور بد تغریط ہے ، اعتدال کاراستہ وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان قرما دیا۔

# تم میں سے ہر شخص مگران ہے

آخر میں وی صدف لاے میں جو یکھے کئی مرتب آچکی ہے

روعن ابن عررضوالله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اكلكمراع وكلكم مسؤل عن رعيته والرجل وأع ف اهله ومؤل عن رعيته والرجل وأع ف اهله ومؤل عن رعيته والمرادع ق بيت م وجها و

مئولة عن رعيتها، والخادم راع فى مال سيدة ومسئول عن رعيته ومنول عن رعيته ومنول عن رعيته (جامع الاصول: ٣٠/٥٥ رقم الديث ٢٠٢٨)

حفرد اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے ہیں کہ تم ہیں سے ہر شخص رائی ہے،
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے ہیں کہ تم ہیں سے ہر شخص رائی ہے،
شہبان ہے ذمہ دار ہے، اور ہر شخص سے قیامت کے روزاس کی ذمہ داری اور تگہبائی کے
بلرے ہیں سوال ہو گا، ایام یعنی سربراہ حکومت ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کی رعیت
کے بلرے ہیں آخرت ہیں سوائی ہو گاکہ تم نے ان کے ساتھ کیما پر آڈکیا؟ ان کی کیمی
تربیت کی؟ اور ان کے حقوق کا کتنا خیل رکھا؟ اور مرد اپنے گھر دالوں کا یوی بچوں کا
شران اور تگہبان ہے قیامت کے روز اس سے سوال ہو گاکہ یوی ہے جو تممارے میرو
کے گھے تھے ان کی کیمی تربیت کی، ان کے حقوق کس طرح اوا کئے؟ عورت اپنے شوہر
کے گھر کی تامیان ہے، جو چز ر ب تا ہمبانی میں دی گی ہے۔ اس کے بارے میں ان
کے گھر کی تامیان ہے، جو چز ر ب تا ہمبانی میں دی گی ہے۔ اس کے بارے میں ان
کے مل میں تکمبان ہے۔ یعنی اگر آتا نے جے دیے ہیں تو وہ چیے اس کے بارے میں اس کے ملے ایا ہے۔
ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے، اور آخرت کے دن اس سے اس کے بارے میں سوائی ہو گاکہ مے دو اس کا ذمہ دار ہے، اور آخرت کے دن اس سے اس کے بارے میں سوائی ہو گاکہ می میں اللہ تا کا خق کمی طرح ادا کیا؟

النذائم میں سے ہر فخض کمی شکت حیثیت سے رائی ہے اور جس چزکی تکسبانی اس کے سرد کی گئے ہوالی ہو گا،

# اہے ماتحوں کی فکر کریں

اس مدیث کو آخریش لانے کی منشابہ ہے کہ بات صرف باپ اور اولاد کی حد تک محدود نہیں، بلکہ زندگی کے جتنے شعبے ہیں، ان سب میں انسان کے ماتحت کچھ لوگ ہوتے ہیں، مثلاً گھر کے اندر اس کے ماتحت ہوی ہیے ہیں، و فتریش اس کے ماتحت کچھ افراد کام کرتے ہوں گے، اگر کوئی د کاندار ہے، تواس د کان میں اس کے ماتحت کوئی آدمی کام کر آہوگا، اگر کسی محض نے فیکٹری لگائی ہے، تواس فیکٹری بین اس کے ہاتحت کچھ عملہ کام کر آہوگا، ایر سب اس کے ہاتحت اور آباج ہیں لنڈاان سب کو دین کی ہات پہچاااور ان کو دین کی طرف لانے کی کوشش کر ناائسان کے ذمے ضروری ہے۔ یہ نہ سبچھ کہ بین اپنی ذات یاا ہے گھر کی حد تک ذمہ دار ہوں، بلکہ جولوگ تمہارے ذیر وست اور ہاتحت ہیں، ان کو جب تم دین کی بات بناؤ کے تو تمہاری بات کا بہت زیادہ اثر ہوگا، اور اس اثر کو وہ لوگ تبول کریں گے۔ اور آگر تم نے ان کو دین کی بات نہیں بتائی تواس میں تمہارا قصور ہے۔ اور آگر وہ دین پر عمل نہیں کر رہے ہیں تواس میں تمہارا قصور ہے کہ تم لے ان کو دین کی طرف متوجہ نہیں کیا، اس لئے جمال کمیں جس محض کے ہاتحت پچھ لوگ کام دین کی طرف متوجہ نہیں کیا، اس لئے جمال کمیں جس محض کے ہاتحت پچھ لوگ کام دین کی طرف موجود ہیں ان تک دین کی باتیں بہنچانے کی فکر کریں۔

### صرف وس منك نكال ليس

اس میں شک نہیں کہ آج کل زندگیاں معروف ہو گئیں ہیں، او قات میرود ہو گئے، لیکن ہر شخص اٹنا تو کر سکتاہے کہ جو ہیں گھنٹے میں سے پانچ دس منٹ روزاند اس کام کے لئے نکال لے کہ اپ ماتحتوں کو دین کی بات سنائے گا۔ شلاکوئی کتاب پڑھ کر سنادے، کوئی وعظ پڑھ کر سنادے، ایک صدیث کا ترجمہ سنادے، جس کے ذرایعہ دین کی بات ان کے کان میں پڑتی رہے۔ یہ کام توہر شخص کر سکتاہے، آگر ہر شخص اس کام کی بات ان کے کان میں پڑتی رہے۔ یہ کام توہر شخص کر سکتاہے، آگر ہر شخص اس کام کی بات کی اللہ بات کی اللہ اس حدیث پر عمل کرنے کی سعادت حاصل ہو جائے گی، اللہ تعلیٰ جھے بھی اور آپ سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطافر مائے۔ آپین۔

وآخردعوافاات الحمد مله رب العالمين





تاريخ خطاب: ١٨٨ أكست ١٩٩٠

مقام خطاب: جامع مجدبيت المكرم

كلثن ا قبال كرا جي

ونت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۲

صفحات

یاد رکھے اس دنیا میں جتنی محبتیں اور تعلقات ہیں، ان سب میں انسان کی کوئی نہ کوئی غرض ضرور وابستہ ہے، ان دنیا میں بے غرض محبت نہیں ملے گی، لیکن والدین کی اپنی اولاد کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے وہ بے غرض ہوتی ہے، ان کا جذبہ تو یہ ہو باہے کہ اپنی جان بھی چلی جائے، لیکن اولاد کو فد کدہ جہنچ جائے۔ اس لئے اللہ تعالی نے حقوق میں ان کا درجہ سب سے ڈیادہ رکھا ہے۔

#### بسعانته المحمث الرحيما

# والدين کي خدمت، جنت کا ذراجيه

الحمدالله نحمده ونستعینه و نستغفره و نؤم نبه و نتو کل علیه، و نعو ذبالله من شروی انفسنا و من سیات اعمالنا، من یهده الله فلا من الله و من یضلله فلا هادی ، و نشهدان لاالله الاالله وحده لا شریك له، و نشهدان سید نا و نسینا و مولانا محمد اعبده و مرسوله و مالمالله تقالے علیه و علی آل به واصحابه و با مرك و سلم تسلیما كثیرا كئیرا -

امابعد فَاعُونُهُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيثِ عِنْ السَّهُ الرَّهُ أِن الرَّحِيثِ وَاعْبُدُوا اللهُ وَلا تُشُورُ وَالْهِ شَيْنًا وَ بِالْوَلِادَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِى الْقُرُفِ وَالْيَسَّا فَى وَالْمَسَاكِين وَالْجَارِدِي الْفَرْفِ، وَالْجَارِ الْجُنْبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجُنْبِ وَالْمَسِلِ، وَمَا مَلَكَتُ آيُسَانُكُمُ \* (النَّارِ ٢٦)

امنت بالله مدقالي مولانًا العقليد، وصدقت وله النبي الحريد، و غن على دلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد للهمرب العالمين.

#### حقوق العباد كا بيان

علامہ نودی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لیک نیا باب قائم فرمایا ہے، جو والدین کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی کے بیان میں ہے، جیسا کہ مین نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ ابواب جو اس کتاب " ریاض الصالحین " میں چل رہے جیں، ان کا تعلق حقوق العباد ہے ، بعض حقوق العباد کا بیان گزر چکا ہے ، ان حقوق کے بارے میں حضور اقدی مملی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات آپ من حکے جیں اس نے باب میں والدین کے ساتھ حسن سلوک اور رشتہ داروں کے حقوق کی اوائیگی کے بارے میں آیات اور احادیث لائے جیں سب سے پہلی حدیث یہ ہے کہ :

# افضل عمل كونسا؟

"عنابف عبدالها عبدالله بن معود رضوات عنه، قال سئلت الني صلال عليه وسلم: اى العمل احب الملت ؟ قال: الصَّلاة على وفتها، قلت: شعراى ؟ قال: برالوالدين، قلت: شعراى ؟ قال، الجهاد ف سبيل الله "

(ميح بخاري، باب مواقيت الصلاة حديث نمبر ٥٠٠)

حفرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عندے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل کونسا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ محبوب عمل کونسا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ماذا ہے وقت پر ادائی جائے، میں نے پھر پوچھا کہ ماذ کے بعد سب سے زیادہ محبوب عمل کونسا ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا کہ والدین کے ماتھ حسن سلوک کے بعد تیمرے مہر پر محبوب عمل کونسا ہے؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ اللہ کے رائے میں جھا د کرنا۔ "

اس حدیث میں ترتیب اس طرح بیان فرائی گئی که سب سے انصل اور پهندیده عمل وقت پر نماز پڑھنے کو قرار دیا گیا، وو مرے نمبر پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کو اور تیسرے ممبر پر جما دنی سبیل اللہ کو۔

# نیک کاموں کی حرص

یمال دوبائی بیجے کی ہیں: ایک یہ کہ اگر احادیث کا جائزہ لیا جائے تو یہ نظر آیا

ہے کہ بہت سے صحابہ کرام نے مختلف مواقع پر حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ

پوچھا کہ سب سے انھل عمل کونسا ہے؟ اس سے صحابہ کرام کی یہ فکر اور بہ حرص ظاہر

مول ہے کہ دہ یہ چاہج ہیں کہ جو عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور
افضل ہواس کو انجام دینے کی کوشش کی جائے، اور وہ عمل ہملری زندگیوں میں آجائے،

انس کے کہ ہردقت دل دوماغ پر آخرت کی فکر طاری تھی، وہ تو یہ چاہئے تھے کہ آخرت باس کے کہ ہردقت یہ معلوم

میں کسی طرح اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی رضاحاصل ہو جائے، اس لئے ہروقت یہ معلوم

کرنے کی فکر میں رہتے تھے کہ کس عمل میں کیا اجرو ثواب ہے، اور دہ ہمیں حاصل ہو جائے۔

آج ہم لوگ نصائل کی احادیث میں پڑھتے رہتے ہیں کہ نلاں عمل میں یہ فضیلت ہے۔ فضیلت ہے۔ فظال عمل میں یہ فضیلت ہے پڑھتے ہیں ہیں۔ سنتے ہی ہیں۔ لیکن اس کے بعد کماحقہ عمل داعیہ پیدا نہیں ہوتا، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنم کا حال یہ تھا کہ چھوٹے ہے چھوٹے کے بید ثواب کا کام ہے بس معلوم ہو جائے کہ یہ ثواب کا کام ہے بس اس کی طرف دوڑتے تھے۔

# افسوس! میں نے تو بہت سے قیراط ضائع کر دیے

ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمرر منی اللہ عندہ ما کے سامنے حضرت ابو حریرة رمنی اللہ عندہ نے سامنے حضرت ابو حریرة رمنی اللہ عند دسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مختص اپنے مسلمان بھائی کی نماز جنازہ میں شریک ہو، تو اس کو ایک قیرال اجر لے گا، "قیرال " اس زمانے بین آیک پیانہ تھا۔ جس کے ذریعہ سونا چاندی کا وزن کیا جا آتھا ادر جو مختص نماز جنازہ کے بعداس کے چیچے چلے اس کو دو قیراط کیس محے ، ادر جو مختص اس کی مذفین میں بھی شامل ہو، اس کو تین قیراط اجر ملیں محے ۔ ویسے تو " قیراط" ایک چھوٹا ما ساپیانہ ہے۔ لیکن ایک دو سری حدث میں آتا ہے کہ جنت کا " قیراط" احد میراڑ ہے بھی ما ساپیانہ ہے۔ لیکن ایک دو سری حدث میں آتا ہے کہ جنت کا " قیراط" احد میراڑ ہے بھی

-41/2

جب سے حدیث حضرت ابو حریرة رضی اللہ لے سائی تو حصرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عند نے فررا افرس کا اظہار کرتے ہوئے فرایا کہ جس نے سے حدیث پہلے ہیں سنی، جس کی وجہ ہے ہم نے بہت سے قیراط طائع کر دیئے ۔ مقصد یہ تھا کہ ججھے پہلے یہ معلوم نہیں تھا کہ نماز جنازہ پڑھنے اور جنازہ کے بیچنے چلنے، اور تدفین جس شرکت کی ایسی فضیلت ہے، اگر پہلے ہے جھے معلوم ہو آتو جس اس کا اہتمام کر آ، اور اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے میرے بہت ہے "قراط" ضائع ہوگئے ۔ حالانکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جن کا مشغلہ بی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل اور انجضرت صلی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جن کا مشغلہ بی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل اور انجضرت صلی اللہ علیہ وہ اور وجب لیک نیاعمل معلوم ہواتو اس پر افرس سے نکیوں کا ذخیرہ موجود ہے لیکن اس کے باوجود جب لیک نیاعمل معلوم ہواتو اس پر افرس سی مورہا ہے کہ جس نے کون اب تک یہ عمل افقیار نہیں کیا تھا۔ تمام صحابہ کرام کا بی مورہا ہے کہ جس نے کون اب تک یہ عمل افقیار نہیں کیا تھا۔ تمام صحابہ کرام کا بی حال نظر آ آ ہے کہ ہر وقت ای فکر جس ہیں کہ ذرای کوئی نئی کرنے کا موقع مل جائے حس سے اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر و ٹواب میں اضافہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل حص

#### سوال ایک جواب مختلف

ای کے بار بار سحابہ کرام حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ! سب سے افضل عمل کونساہے؟ روا یات میں یہ نظر آیا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف سحابہ کرام کو مختلف جواب دیئے۔ مثلا اس مدیث میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ویا کہ سب افضل عمل وقت پر نماز پڑھناہے، ایک مدیث پیچھے گزر چکی ہے کہ آیک صحابی کے اس سوال کے جواب میں آپ نے ارشاد ایک مدیث پیچھے گزر چکی ہے کہ آمدل کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، لیمی بر مالی وقت تمدل کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، لیمی تمدل کی وقت تمدل کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، ہر حالت میں تمدل کی ذبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، یہ عمل اللہ تعالی کو سب سے زیادہ محبوب ہے ایک روایت ایس آنا ہے کہ ایک صحابی نے یہ سوال کیا کہ یارسول اللہ! سب سے افضل عمل کونساہے؟

آپ نے قرمایا کہ سب سے افضل والدین کی اطاعت اور ان کے ساتھ حسن سلوک ہے کسی صحابی نے بوجھا کہ یارسول اللہ! سب سے افضل کونسا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ اللہ کے راستے ہیں جماد کر تاسب سے افضل عمل ہے، غرض میہ کہ مختلف صحابہ کرام کو آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جوابات عطافرمائے، بظاہر اگرچہ ان جوابات میں تضاد نظر آیا ہے لیکن حقیت میں تضاد نہیں۔

# ہر شخص کا افضل عمل جدا ہے

بات درامل سے ہے کہ ہر آدی کے حالت کے لحاظ سے افتل عمل بداتارہا ے، کسی فخص کے لئے نماز پر مناسب سے افضل عمل ہے، کسی فخص کے لئے والدین ی اطاعت سب سے اف س عمل ہے، کسی مخص کے لئے جماد سے افضل عمل ہے، کسی محض کے لئے ذکر سب سے انفل عمل ہے، حالت کے لحاظ سے اور آدمیوں کے لحاظ ے فرق بر جاتا ہے، مثلاً بعض محابہ كرام كے بارے ميں آپ كو يملے سے معلوم تھاك نمازی تودیے بھی پابندی کرتے ہیں، ان کے سامنے نمازی زیادہ نضیلت میان کرنے کی ضرورت نمیں، لیکن والدین کے حقوق میں کو آئی مور بی ہے، تواب حضور اقدس صلی الله عليه وسلم نے ان سے فرمايا كه تمهارے حق مي سب سے افضل عمل والدين كى اطاعت ہے کی محالی کا عبادت کی طرف تو زیادہ دھیان تھا۔ حمر جماد کی طرف اتن ر غبت نمیں تھی۔ ان کے حق میں فرمایا کہ تمارے لئے سب سے انصل عمل جماد فی سیل اللہ ہے، کس محانی کو آپ نے دیکھا کہ وہ عبادت بھی کر رہے ہیں، جہاد مجمی کر رہے ہیں، لیکن ذکر اللہ کی طرف اتنا التفات شیں ہے، ان کو فرمایا کہ تمہارے حق میں ب ے انصل عمل ذکر اللہ ہے۔ المذامخنف محابہ کرام کوان کے حالت کے لحاظ ہے آخضرت صلى الله عليه وسلم في مختلف جواب ويئ ليكن به سب فضيلت والع اعمال ہیں، بعنی وقت پر نماز پڑھنا۔ والدین کی اطاعت کرنا، جماد فی سبیل اللہ کرنا، ہروقت ذکر الله كرنا وغيره، البتداوكول ك حالات ك لحاظ فضيلت بدلتي راتي ب-

### نمازكي انضليت

اس صدیث میں حضور اقد می صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل اعمال کی ترتیب یہ بیان فربائی کہ سب سے افضل عمل وقت پر نماز پڑھنا، صرف نماز پڑھنا نہیں کر آ۔ اور وقت گزار کا لحاظ کر کے نماز پڑھنا، بعض اوقات انسان وقت کا دھیان نہیں کر آ۔ اور وقت گزار دیتا ہے۔ اور یہ سوچتا ہے کہ نماز قضا ہوگئی قوہونے دو۔ یہ انسان کے لئے کسی طرح بھی مناسب نہیں، بلکہ وقت کے اندر نماز اواکر نے کی قکر کرے، قرآن کریم کی آیت ہے:

فَوَيْلُ إِنْمُسَلِيْكَ الَّذِيْكَ هُمْ عَنْ صَلَا تِهِمُ مَاهُونَ.

(المافول: ١٠٠)

یعنی ان نمازیوں پر افسوس ہے ، جو اپنی نمازی طرف سے خفلت میں ہیں ....۔ نماز کا وقت آیا۔ اور چلا گیا۔ نماز اداکرنے کی طرف دھیان شیں دیا، یمان تک کہ نماز تصابو مجی۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرایا:

"الدى تفوته صلاة العصركا بما وتراهله وماله

ایین جم فخص کی عمری نماز فوت ہوگئ وقت گزر کیا۔ اور نماز نہیں پڑھی۔ وہ ایہا ہے جیسااس کے سارے گر والے لٹ گئے اور سارا بال لٹ گیا، جس طرح وہ فخص شک دست اور مفلوک الحال ہے جس کی ایک عمری دست اور مفلوک الحال ہے جس کی ایک عمری نماز قضا ہوگئی ہو، لذا نماز کو قضاء کر تا بڑی شکین بات ہے، اور اس پر بڑی شخت وعیدیں آئی جیں۔ اس لئے نماز کا بھی دھیان ہونا چاہئے، اور نماز کے وقت کا بھی دھیان ہونا چاہئے۔

### جهاد کی انضلیت

اس مدیث میں دومرے نمبرر انفل عمل "والدین کے ماتھ حس سلوک "کو قرار دیا، اور تیسرے نمبرر جها فی مبیل الله، کویا که والدین کی اطاعت اور ان کے ساتھ حس سلوک کو جهاد جیسی عبادت پر فوقیت عطافر الی ہے۔ حالانکہ آپ جائے ہیں کہ جہاد آئی بری عبادت ہے، اور اس کے استے نفائل جیں کہ حدث جس آیا ہے کہ جو محض اللہ کے رائے میں جہاد کرے، اور اس جہاد میں شہید ہوجائے تو اللہ تعالی اس کو دنیا ہے اس طرح گناہوں سے پاک صاف کر کے لے جاتے ہیں۔ جس طرح کہ آج ہاں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔

(سیح عندی باب حمن الجاب، مدیث بمرات المح عندی باب حمن الجابه، مدیث بمرات المح مقالت قرب کی حدیث بیس ہے کہ جب ایک انسان مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے مقالت قرب کا مشاہدہ کرے گا، اور جنت کا مشاہدہ کرے گا تواس کے دل میں بمجی دنیا میں والیس آنے کی خواہش پدا نہیں ہوگی، کہ میں دنیا میں والیس جاؤس، اس لئے کہ دنیا کی حقیقت کھل کر اس کے سامنے آجائے گی۔ کہ یہ دنیا اس جنت کے مقابلے میں کتنی بے حقیقت، کتنی نا پائیدار اور کتنی گندی چزتھی، جو جنت اس کو بل میں ہے۔ لیکن وہ مختص جو جماد کرتے ہوئے اللہ کے رائے میں شمید ہو چکا ہو۔ وہ تمناکرے گاکہ کاش ججے دوبارہ جماد کروں۔ اور پھر اللہ کے رائے میں شمید دنیا میں بھیج دیا جا کہ دار وہاں جاکر دوبارہ جماد کروں۔ اور پھر اللہ کے رائے میں شمید

ای لئے حضور اقد س مسلی انٹد علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ول کی خواہش ہیہ ہے کہ میں اللہ کے دندہ کیا جائے۔ پھر کہ میں اللہ کے دائدہ کیا جائے۔ پھر شہید ہو جاؤں، پھر ججھے زندہ کیا جائے۔ پھر شہید ہو جاؤں۔ تو جنت میں جانے کے بعد کوئی اللہ کا بندہ دنیا میں واپس آنے کی خواہش نہیں کرے گا۔ سوائے شہید کے کہ وہ اس بات کی خواہش نہیں کرے گا۔ سوائے شہید کے کہ وہ اس بات کی خواہش کرے گا۔

(ميح بخارى، باب تمني الشهادة، مديث نمبر ٢٦٣٣)

### والدمين كاحق

کین والدین کی اطاعت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کو جہاد پر بھی مقدم رکھا ہے، اس لئے بزرگوں نے فرمایا کہ جتنے حقوق العباد ہیں، ان جس سب سے مقدم حق والدین کا ہے، اس سے واجب الاحترام حق دنیا جس کی اور کا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے والدین کو انسان کے وجود کا ذریعہ بنایا ہے، اس لئے ان کا حق بھی سب سے ذیادہ رکھاہے، اللہ تعالی نے ان کے ماتھ حسن سلوک کا انتا اجر رکھاہے کہ صدیث شریف جس کر تھاہے کہ مدیث شریف جس کی آیا ہے کہ اگر کوئی فحض ایک مرتبہ اپنے والدین کو محبت کی تکاہ سے دیکھے تو اس کے

بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو ایک جج اور عمرہ کے برابر ثواب عطافرماتے ہیں،

#### بے غرض محبت

یاد رکھے: اس دنیا ہیں جتنی محبتیں اور تعلقات ہیں، ان تمام محبوں اور تعلقات ہیں، ان تمام محبوں اور تعلقات میں انسان کی کوئی نہ کوئی غرض ضرور وابست ہے، اس دنیا ہیں ہے خرض محبت نہیں ملے گی، سوائے والدین کی مجبت سے بینی والدین کی اپنی اولاد کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے وہ بے غرض ہوتی ہے، اس محبت ہیں ان کا اپنا کوئی مفاد اور کوئی غرض شامل نہیں، اس کے علاوہ کوئی محبت سے برے تو اس میں غرض شامل ہے، کوئی محبت کرے تو اس میں غرض شامل ہے، یوگی شوہر سے محبت کرے تو اس میں غرض شامل ہے، یوگی شوہر سے محبت کرے، یا ایک دوست وہ سرے دوست سے محبت کرے، غرض سے کہ جتنے تعلقات ہیں سب کے مفرض غرض شامل ہے، ان سب میں کوئی نہ کوئی غرض کار فرما ہوتی ہے، لیکن آیک محبت نفرض نے باک ہے، اور مال باپ کی محبت کرتے بینی مال باپ اپنی اوالاد سے جو محبت کرتے ہیں اس میں ان کی ذات کی کوئی غرض شامل نہیں ہوتی ان کا جذبہ تو ہوتا ہے کہ اپنی جان بیں اس میں ان کی ذات کی کوئی غرض شامل نہیں ہوتی ان کا جذبہ تو ہوتا ہے کہ اپنی جان محب سے نیادہ دیا۔ اور جہاد فی سمیل اللہ پر بھی اس کو مقدم فرمایا۔

### والدين کی خدمت

ا کیا در حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانز ہوئے، اور آگر عرض کیا کہ یار سول اللہ! میرا بست دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کے رائت میں جماد کروں، اور جہاد سے میرا مقصد صرف سے ہے کہ اللہ تعالی مجھے اجرو تواب عطافر مائیں۔ صرف ای غرض کے لئے جہاد میں راضی ہو جائیں، اور اس پر مجھے اجرو تواب عطافر مائیں۔ صرف ای غرض کے لئے جہاد میں جانا چاہتا ہوں، حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم واقعی تواب حاصل کرنے ماصل کرنا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ کیا تمہارے والدین ذخرہ جی ؟ انہوں نے عرض حاصل کرنا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ کیا تمہارے والدین ذخرہ جی ؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایس کے الیہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایس کے اللہ میں دخرمایا کہ کیا تمہارے والدین ذخرہ جی ؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایس کے والدین ذخرہ جی کا انہوں کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایس کے والدین ذخرہ جی کہ انہوں کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایس کے والدین ذخرہ جی کا درسول اللہ ایس کی خدمت

کرو، اس کئے کہ اگر متہیں اجر حاصل کرتا ہے تو پھر والدین کی خدمت کر کے حمہیں جواجر حاصل ہو گا وہ اجر جماد ہے بھی حاصل نہیں ہوگا۔ -

أيك روايت من به الفاظ بن كه:

" فقيهما فجاهد"

یعنی جاکر ان کی خدمت کر کے جماد کرو، ان روایات میں والدین کی خدمت کو جماد ہے بھی زیادہ فوقیت عطافرمائی۔

(میم بخاری، باب نمبر۱۳۹ حدیث نمبر۲۸۳۲)

# اپنا شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں

جارے حضرت واکٹر عبد الحی صاحب رحمة الله علیه ایک بات فرمایا کرتے تھے۔ یہ بات بیشہ یادر کھنے کی ہے۔ فرائے تھے کہ بھالی ! فہنا شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ عیہ وسلم کی اتباع کا نام وین ہے، یہ ویکھو کہ اللہ اور الله كرسول كي طرف سے اس وقت كاكيا تقاضه ہے؟ بس! اس تقاضے كو بوراكرو، اس کا نام دین ہے اس کا نام دین نہیں کہ مجھے فلال چیز کا شوق ہو گیاہے ، اس شوق کو بورا كر ربا مون ، مثلاً كمي كواس بات كاشوق موكيا كه بين بيشه صف اول بين نمازيز هون ، س كواس بات كاشوق موكياكم بين جهاد يرجاؤن، كسي كواس بات كاشوق موكياكم بين نبلیغ و دعوت کے کام میں نکلوں ، اگرچہ میہ سب کام دین کے کام ہیں۔ اور باعث اجر ثواب ہیں، لیکن مید دیکھو کہ اس وقت کا تقاضہ کیا ہے؟ مشلاً گھر کے اُندر والدین بیلر ہیں، اور انسی تماری خدمت کی ضرورت ہے، لیکن حمیس تواس بات کا شوق لگا ہوا ہے صف اول میں جاکر جماعت سے نماز پر حول ، اور والدین اشنے پیلر ہیں کہ حرکت کرنے کے قابل منیں، اب اس وقت میں تمارے لئے الله تعالیٰ کی طرف سے تقاضہ بدے کہ صف اول کی نماز کو چھوڑو، اور والدین کی خدمت انجام دو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور نماز گھر کے اندر تنما پڑھ لو، اب اگر اس وقت تم نے والدین کو اس حال میں چھوڑ ویا كدده حركت كرنے كے قابل نہيں، اور تم لينا شوق پوراكرنے كے لئے مجد ميں چلے محتے اور صف اول میں جاکر شامل ہو گئے تو یہ وین کی اتباع نہ ہوئی بلکہ اپنا شوق بورا کرنا ہو

\_15

یہ علم اس صورت میں ہے کہ جب مجد کمیں دور ہے ، مجد آنے جانے میں وقت گئے گا، اور والدین کی حائت ایل ہے کہ ان کو تکلیف ہوگی۔ لیکن اگر مجد گھر کے بائل قریب ہے اور والدین کی حائت الی ہے کہ ان کو بیٹے کے تعوث ور کے دور رہنے سے تکلیف نہ ہوگی یا کوئی اور خدمت کرنے والا موجود ہے تو اس صورت میں اس کو مجد میں جاکر جماعت ہی سے نماز اوا کرنی چاہئے۔

### یہ دین نہیں ہے

المرے حضرت مولانا سے اللہ خان صاحب رہ اللہ علیہ ایک مثل اور مرف اس کی بیوی ایک فرایا کہ فرض کریں کہ ایک ویرائے جنگل میں ایک فحض اور صرف اس کی بیوی ہے۔ اور کوئی فحض قریب میں موجود نہیں، اس صاحت میں نماز کا وقت ہو گیا اور مجد آبادی کے اندر فاصلے پر ہے، اب یہ فحض اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ چونکہ نماز کا وقت ہو گیا ہے اس لئے میں تو مجد میں جاکر جماعت سے نماز ادا کروں گا، اس کی بیوی کہتی ہو گیا ہے اس الئے میں تو مجد میں جاکر جماعت سے نماز ادا کروں گا، اس کی بیوی کہتی ہو گیا ہے وور آبادی میں چلے گئے تو اس ویرائے میں خوف کی وجہ سے میری تو جان فکل جائے گی۔ لیکن شوہر کہتا ہے کہ جماعت سے صف اول میں نماز پڑھنے کی بری فضیات کو میں حاصل کروں گا۔ اور اس فضیات کو میں حاصل کروں گا۔ وار اس فضیات کو میں حاصل کروں گا۔ وار اس فضیات کو میں اول میں نماز پڑھنے کا شوق ہو جائے ۔ حصرت نے فرایا کہ یہ وین نہ ہوا، یہ تو صف اول میں نماز پڑھنے کا شوق ہو گیا، اس شوق کو پورا کر دیا ہے، اس لئے کہ اس وقت وین کا نقاضہ تو یہ ہے کہ جماعت کی نماز کو چھوڑو۔ اور وہیں پر تخیا نماز پڑھو، اگر ایسا وین کا نقاضہ تو یہ ہے کہ جماعت کی نماز کو چھوڑو۔ اور وہیں پر تخیا نماز پڑھو، اگر ایسا وسلم کی اطاعت نہ ہوگی۔ وسلم کی اطاعت نہ ہوگی۔

یا مثلاً گھر یں والدین بیلا ہیں، بیوی بیج بیلا ہیں، اور ان کو آپ کی خدمت کی ضرورت ہے، لیکن آپ کو تبلیغ میں جانے کا شوق ہو گیا۔ اور آپ نے کہا کہ میں تبلیغ میں جانا ہوں ۔ دیکھتے، ویسے تبلیغ میں جانا ہوا اواب کا کام ہے، لیکن اس حالت میں

جب کہ والدین یا بیوی بچل کو تمہاری خدمت کی ضرورت ہے اور تمہاری خدمت کے بغیران کا کام جیس ہے گا۔ تواس حالت میں بدانا شوق پورا کرنا ہو گا بدوین کا تقاضہ ند ہو گا۔ اور دین اپنا شوق پورا کرنے کا نام جیس، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تکم مانے کا نام دین ہے، جس وقت جس کام کا تقاضہ ہے، اس وقت اس کو انجام دو۔

آپ نے اس مدیث میں دیکھا کہ ایک محابی آئے، اور عرض کیا کہ یارسول اللہ! میں جماد میں جاتا چاہتا ہوں، لیکن آپ نے ان کو منع فرما دیا، اور فرمایا کہ تممارے لئے تھم میہ ہے کہ جاکر والدین کی خدمت کرو۔

### حضرت اولیس قرنی رضی الله عنه

حسرت اولی قرنی رضی اللہ عن، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذائے میں موجود ہیں، اور مسلمان ہیں، اور وہ چاہتے بھی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہیں حاضر ہو کر آپ کی زیارت کروں، اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذیارت وہ سعادت اور خوش نصیبی ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا ہوی سعادت اور خوش نصیبی کوئی اور نہیں ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا ہے تشرف لے جائیں تو کچر آپ کے جانے کے بعد یہ شرف حاصل نہیں ہو سکا \_ یہ تشرف لے جائیں قرنی رضی اللہ عنہ وسکم اس دنیا رسول اللہ! میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں لیکن میری والدہ پیلر ہیں، اور ان کو میری خدمت کی ضرورت ہے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حاضر ہونا چاہتا ہوں ایکن میری والدہ پیلر ہیں، اور ان کو میری خدمات کی ضرورت ہے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حاضر ہونا والدہ کی خدمت کی خدمت کر و۔

(میح مسلم، کتاب الغضائل، باب من نفائل اولی قرنی دخی الله من مدیث نبر ۲۵۳۱)

بعلا بتلایے ! کیما بھی صاحب ایمان ہو، اس کے دل میں حضور اندس صلی الله
علیہ وسلم کی زیارت کا کتنا شوق ہو گا۔ اور جب آپ اس دنیا میں بقید حیات ہے، اس
وقت آپ سے طاقات اور آپ کی زیارت کے شوق کا کیا عالم ہوگا جب کہ آج یہ

صالت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی آپ کے روضہ اقدس کی ذیارت کے لئے گئے بے آب اور بے چین رہتے ہیں، کہ ایک مرتبہ حاضری ہو جائے، اور روضہ اقدس کی ذیارت ہو جائے ۔ لیکن آپ کی ذیارت کے شوق، اس کی بے چینی اور جیائی کو مال کی خدمت پر قربان کر دیا، آپ نے تھم فرما دیا کہ مال کی خدمت کرو، اور میری ذیارت اور ملاقات کی سعادت کو چھوڑ دو، چنانچہ حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ نے آپ کے تھم پر اس سعادت کو چھوڑ دیا۔ جس کے نتیج جی "صحابیت" کا مرجہ آپ کی ملاقات اور ذیارت پر مقام چھوٹ گیا۔ اس لئے کہ محابیت" کا درجہ آپ کی ملاقات اور ذیارت پر موقوف ہے اور "محابی" وہ مقام ہے کہ کوئی شخص ولایت اور بردرگ کے چاہ کئے موقوف ہے اور "محابی" وہ مقام ہے کہ کوئی شخص ولایت اور بردرگ کے چاہ کئے برے مقام پر پہنچ جائے، گر وہ کی "محابی" کے گر دیک نمیں پہنچ سکا۔

#### " صحابیت" کا مقام

حضرت عبد الله بن مبارک رحمة الله علیه تبع آبجین میں سے بیں۔ مشہور بررگ فقیہ، محدث گزرے ہیں، ایک مرتبہ ایک فخص نے ان سے ایک عجیب سوال کیا۔ سوال بیہ کیا کہ حضرت معلویہ رضی الله عند انفل ہیں؟ یا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمة الله علیہ انفل ہیں؟ ۔ سوال کرنے والے فخص نے بیہ سوال اس طرح ترتیب ویا کہ صحابہ کرام میں سے ان صحابی کا انتخاب کیا جن کے بارے میں لوگوں نے طرح طرح کی مختلف باتیں مشہور کر رکھی ہیں، اور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ جب حضرت علی رمنی الله عنہ برحتی الله عنہ برحتی لوائی میں حضرت علی رمنی الله عنہ برحتی لوائی میں حضرت علی رمنی الله عنہ برحتی فقی محلوبہ برحتی الله عنہ برحتی کے محدود ہیں، الله تعالی بن عبد العزیز رحمة الله علیہ کا انتخاب کیا۔ جن کو عدل و انعیاف اور تقوی طمارت میں عبد الله تعالی بن عبد العزیز رحمة الله علیہ کا انتخاب کیا۔ جن کو عدل و انعیاف اور تقوی طمارت وغیرہ میں "مری کے مجدود ہیں، الله تعالی بن عبد العی برد ہیں، الله تعالی الله علیہ کا انتخاب کیا۔ جن کو عدل و انعیاف اور تقوی طمارت نے ان کو بہت اونہ میں معانی جری کے مجدود ہیں، الله تعالی الله علیہ نے ان کو بہت اونہ میں فرایا کہ بھائی! تم یہ پوچھ رہے ہو کہ حضرت الله علیہ نے اس سوال کے جواب میں فرایا کہ بھائی! تم یہ پوچھ رہے ہو کہ حضرت الله علیہ نے اس سوال کے جواب میں فرایا کہ بھائی! تم یہ پوچھ رہے ہو کہ حضرت الله علیہ نے اس سوال کے جواب میں فرایا کہ بھائی! تم یہ پوچھ رہے ہو کہ حضرت

معلویہ انظل بیں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل بیں؟ ادے! حضرت معلویہ تو در کنار حضور اقد من صلی الله علیه وسلم کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے جو مٹی حضرت معلویہ رضی الله عند کی خاک بیس محقی تھی، وہ مٹی بھی بزار عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے، اس لئے کہ نی کریم صلی اللہ علیه وسلم کی زیارت کی بدولت اللہ تعالی نے "محابیت" کا جو مقام حضرت معلویہ رضی اللہ کو عظافر مایا تھا، ساری زندگی انسان کوشش کر آ رہے، تب بھی "محابیت" کا وہ مقام حاصل نہیں کر سکتا"۔

(البراية والتماية، ج اص ١٣٩)

#### مال کی خدمت کرتے رہو

بہر حال! حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ کو یہ فرا دیا کہ ہملی ذیارت کی ضرورت نہیں، اور " صابیت" کا متام حاصل کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر ہم جیسا کوئی نادائناس، و آتیہ ہمتا کہ یہ "صابیت" کی دولت بعد میں تو ملنے والی نہیں، اگر بال بیار ہے تو کیا ہوا، کسی نہ کسی ضرورت کے تحت گھر ہے ضرورت کے تحت گھر ہے خوارت کے تحت گھر ہے چلے جاتو۔ اور جاکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذیارت کر کے واپس آجات ہے گر وہاں تو اپنا شوق پورا کرنا چیش نظر نہیں تھا، اپنی ذاتی خواہش پوری نہیں کرنی تھی۔ بلکہ وہاں تو صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا شوق تھا۔ اس لئے آپ کی ضرف اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا شوق تھا۔ اس لئے آپ کی فریدت کو چھوڑ و یا۔ اور گھر میں ال کی خدمت میں گئے وہے حتی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذیارت نہ کر میں اور حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی ذیارت نہ کر سکے۔

### مال کی خدمت کاصلہ

پر اللہ تعالی نے حضرت اولی قرنی رضی اللہ عنہ کو مال کی خدمت کا یہ صلہ عطا فرما یا کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے عمرا کسی ذمانے میں "قرن" لیعنی مین کے علاقے سے آیک آدی مدینہ آئے گا۔

جس کے مید اوصاف یہ حلیہ ہوگا، جب میہ اوی تنہیں مل جائے تواے عمرا اپنے حق بیس ان سے دعاکرانا۔ اس لئے کہ اللہ تعالی ان کی دعائیں قبول فرمائیں گے۔

ان سے وعا راہا۔ اس سے لہ القد تعلق ان کی وعامی جول فرہایں ہے۔

چٹانچہ روایات میں آبا ہے کہ جب بھی یمن سے کوئی قافلہ مدینہ طیبہ آبا تو

حضرت عمروض اللہ عنہ جاکر ان سے موال کرتے کہ اس قافے میں اولیں قرنی بای کوئی

قض ہیں؟ جب ایک مرتبہ قافلہ آیا اور آپ کو معلوم ہو گیا کہ اس میں اولیں قرنی

تشریف لائے ہیں۔ تو آپ بست خوش ہوئے، جاکر ان سے ملاقات کی اور ان کا نام

وریافت کیااور جو طلبہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ وہ حلیہ بھی موجود تھا۔ تو

وریافت کیااور جو طلبہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ وہ حلیہ بھی موجود تھا۔ تو

قرنی نے موال کیا کہ آپ جھے سے وعاکرانے کیوں کر تشریف لائے ؟ اس پر حضرت اولیں

قرنی نے موال کیا کہ آپ بھے سے وعاکرانے کیوں کر تشریف لائے ؟ اس پر حضرت اولی قرنی رضی اللہ علیہ وسلم نے بچھے یہ

کرانا، اللہ تعلق ان کی دعاکہ قبول فرائی گے۔ جب حضرت اولیں قرنی رضی اللہ منہ منہ نے ہیے

مزکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیجے یہ فرمایا تعاقران کی آگھوں جس آنسو آگے۔ کہ

مزکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھے یہ فرمایا تعاقران کی آگھوں جس آنسو آگے۔ کہ

مزکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بید فرمایا تعاقران کی آگھوں جس آنسو آگے۔ کہ

مزکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھے یہ فرمایا تعاقرانی گا آگھوں جس آنسو آگے۔ کہ

ر مردورہ من اللہ سے و مسل سے یہ بعث طام رہی۔

دیکھئے! حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیے جلیل التندر صحابی ہے یہ کما جارہا

ہ کہ اپنے حق میں و عاکر اؤ۔ یہ چیزان کو کس طرح حاصل ہوئی یہ چیزان کو والدہ کی خدمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بدولت حاصل ہوئی۔ انہوں نے یہ فدمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھے جس کام کا تھم دیا ہے۔ اب میں اس پر دکھا کہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھے جس کام کا تھم دیا ہے۔ اب میں اس پر ممل کروں کا جائے۔

(سیح مسلم، مدیث فبر ۲۵۴۴)

صحابه کی جانثاری

کون سحالی ایسا تھا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جانٹار اور فدا کار نہ ہو، میں فے ایک مضمون میں ایک بات لکھی تھی اور وہ بات صحیح لکھی تھی کہ ہر سحانی کا میہ حال تھا کہ اگر کوئی فخص اپنی جان دے کر کسی دوسرے کی زندگی میں اضافہ کرنے کے قابل ہو آ اور اپنی تمام صحابہ کرام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آیک سائس کے اور اپنی

سلای جائیں نچھاور کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ، وہ سحابہ است قدا کار سے ان کاتوبہ مال تفاکہ وہ کمی وقت یہ نہیں چاہے کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ انور نگاہوں سے رو پیش ہو، یہاں تک جنگ کے میدان میں بھی یہ بلت گوفرہ نہیں تھی۔ حضرت ابو وجائہ رضی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مارک سے تلوار عطافر الی تھی۔ چنانچہ جب وشمنوں کی طرف مقابلے کے لئے تکلے تو اس وقت وشمنوں کی طرف مقابلے کے لئے تکلے تو تقی اس وقت حضرت ابو وجائہ رضی اللہ عنہ تیروں کی طرف پشت کر کے اور حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چرہ کر کے گوڑے ہوگئے۔ اور ملاے تیرا بی پشت پر اس وقت حضرت ابو وجائہ رضی اللہ علیہ وسلم کی خرف ہوگئے۔ اور ملاے تیرا بی پشت پر ملاے سے دو کیس تو کئے۔ اور مرک میں اللہ علیہ وسلم کی طرف پشت ہوتی۔ دور حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پشت ہوتی۔ دور حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پشت ہوتی۔ دور حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ ہوں بلکہ پشت تیروں کی طرف در ہو۔ دور حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ ہوں بلکہ پشت تیروں کی طرف رہ ہو۔ دور حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ ہوں۔ دور حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ ہوں۔ دور حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ ہوں۔ دور حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ ہوں۔ دور حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ ہوں۔ دور حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوں۔

بہر مل! صحابہ کرام جو اپنا ایک ایک لید حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ضدمت میں گزار نے کے لئے بے چین تے لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ میں سے کمی کو شام بھیج دیا۔ کس کو یمن بھیج دیا کسی کو مصر بھیج دیا، اور یہ حکم دیا کہ دہاں جا کر میرے دین کا پیغام پنچاؤ۔ جب یہ حکم آگیا تو اب حضور کی خدمت میں رہنے کا شوق قربان کر دیا۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تھیل کو مقدم رکھا۔ اور مدید طیبہ سے ووانہ ہو گئے۔

ہمرے حمزت والا ایک عجیب بات بیان فرما یا کرتے تھے، یا در کھنے کے قاتل ہے وہ یہ کہ دین وقت کے نقاضے پر عمل کرنے کا نام ہے۔ مید دیکھو کہ اس وقت کا کیا نقاضہ ہے؟ وہ کام انجام دو، اندااگر وقت کا نقاضہ والدین کی خدمت ہے، پھر جماد بھی اس کے آگے بے حقیقت ہے، پھر نماز با جماعت بھی اس کے آگے بے حقیقت ہے، پھر نماز با جماعت بھی اس کے آگے بے حقیقت ہے، پھر نماز کے نیادہ ہوں اس کے آگے بے حقیقت ہے، چاہے ان مب عبادات کے اپنے فضائل کتنے زیادہ ہوں اس کے جھٹے اس بات کو مد نظر رکھنا چاہے۔

### والدين كي خدمت گزاري كي اجميت

والدین کی خدمت کے بارے میں اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فی بیان فرمادیا کی خدمت ساری عبادتوں پر مقدم ہے، چنا نچہ قر آن کریم میں والدین کی خدمت کے بارے میں ایک وونسیں بلکہ متعدد آیات نازل فرائیں، چنا نچہ ایک آیت میں ادشاد فرایا کہ:

وَوَحَنَاكَ الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُثًا

(العنكبوت: ٨)

لیعنی ہم نے افسال و والدین کے ساتھ اچھائی کرنے کی کسیحت کی کہ والد کے ساتھ اچھائی کا معالمہ کرون ایک دوسری آیات میں ارشاد فرمایا کہ:

وَنُسِينَ إِنَّ الْأَنْعُبُهُ وَآ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِلْحُسَانَا

(الابراء: ۲۳)

ایمی آیک میر کداس سے مواس کی عبادت ند کرو، اور وو مرے میر کد والدین کے ساتھ حسن سلوک کو توحید کے ساتھ حسن سلوک کو توحید کے ساتھ طاکر ڈکر کیا، کد اللہ ک ، ند توحید، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کویا کہ توحید کے بعد افرانس کا سب سے ، افریند میر ہے کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ بعد افسان کا سب سے ، افریند میر ہے کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔

جب والدين بوڙھے ہو جائيں تو پھر

مجراس کے آگے کیا خوبصورت انداز میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ: إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْمِصِبِرَ آحَدُ هُمَّاً ٱوْكِلَا هُمَا فَلَاتَمَّلُ لَهُمَّا أُمِنِّ - (الامراء: ٣٣)

لین اگر تمهاری ذندگی میں تمهارے والدین بردھاپے کو پہنچ جائیں۔ تو پھران والدین کو بھی "اف" بھی مت کمتا۔ اور بردھاپے کا ذکر اس لئے کیا کہ جب ماں باپ بو ڈھے ہو جاتے ہیں تو بردھاپے کے اثر سے بعض او قات ذہن نار مل نہیں رہتا۔ اور اس کی وجہ سے لبعض او قات غلط سلط باق پر اصرار بھی کرتے ہیں، اس لئے خاص طور پر بردھاپے کا اور ان کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کر کے رکھنا، اور یہ وعاما تھنے رسناً کہ یا اللہ! ان کے اور اس کے سامنے اپنے کے اندر اگر اور حمت فرمایتے۔ جس طرح انہوں نے بچھنے بچپن میں پانا تما ، بڑھا ہے کے اندر اگر مال باپ کے مزاج میں ذرا ساچڑجڑا بن بیدا ہو گیا تو اس سے تعبرا کر "اف" مت کمو، اس کا خاص طور پر ذکر فرمایا۔

#### سبق آموز واقعه

4-

تھا۔ اور میں بھی بیشا ہوا تھا۔ استے میں ایک کوا آگیا، تو بیٹے جھے ۲۵ مرتبہ پوچھا کہ ابا جان سے کیاہے؟ تو میں ۲۵ مرتبہ اس کو جواب دیا کہ بیٹا، سے کواہے، اور اس اوا پر براہارا آیا اس کے پڑھنے کے بعد باب نے کما! بیٹا! ویکھو! باپ اور بیٹے میں سے فرق ہے، جب تم یجے تھے تو تم نے جھے ہے ۲۵ مرتبہ پوچھا۔ اور میں نے ۲۵ مرتبہ بالکل اطمینان سے نہ صرف جواب ویا بلکہ میں نے اس بات کا اظہار کیا کہ جھے اس کی اوا پر براہار آیا، آج جب میں نے تم سے صرف ۵ مرتبہ پوچھاتو تمہیں اتا قصہ آگیا۔

### والدين كے ساتھ حس سلوك

بسرطال! الله تعالى يه فرماتے بين كديد بات يادر كھو! كد بوطائے كى عمرتك يہني كا بعد مال باب كے اندر تحورا ساچ چائى ہد بيدا ہو جائے گا۔ ان كى بهت ى باتيں نا كوار بھى معلوم ہوں كى۔ ليكن اس وقت تم يہ ياد ركھنا كہ تمہارے بچپن بيس اس سے كسي ذيادہ نا كوار باتيں تمہارے مال باپ نے برادشت كى بيں۔ لنذا تمہيس بھى ان كى نا كوار باتوں كو برادشت كرنا ہے، يمان تك كد اگر مال باپ كافر بھى ہوں توان كے كے بارے بيں بھى قرآن كريم نے فرمايا :

قَالُتُ جَاهَدَالَ عَلَى أَن تُتَكُرِكَ فِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ الدُّنيَا مَعُرُونَا.

(التمان: ١٥)

لیمن اگر تمہدا والدین کافر مشرک ہوں، تو پھر شرک بھی توان کی اطاعت مت
کر نالیکن عام زندگی کے اندر ان کے ساتھ حسن سلوک پھر بھی ضروری ہے، اس لئے کہ
اگرچہ وہ کافر ہے، لیکن تمہدا باپ ہے، تو والدین کی اطاعت اور ان کے ساتھ حسن
سلوک کی اتن باکید فرمائی ہے، آج کی و نیا ہر معالمے جس الٹی جارہی ہے، اب تو با قاعدہ اس
بلت کی تربیت دی جارہ ہے کہ والدین کی اطاعت، ان کا احرام ان کی عظمت کا نشش
بلت کی تربیت دی جارہ ہے کہ والدین کی اطاعت، ان کا احرام ان کی عظمت کا نشش
اولاد کے دلوں سے منایا جائے۔ اور با قاعدہ اس کی تربیت ہوری ہے، اور رہے کہا جاتا ہے
کہ مال باپ بھی انسان ہیں، اور ہم بھی انسان ہیں، ہم جس اور ان جس کیا فرق ہے، ان کا
ہم پر کیا حق ہے۔

جب انسان ہے دین ہے دور ہو جاتا ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا جذبہ ماند پر جاتا ہے، اور آخرت کی نظاعت کا جذبہ ماند پر جاتا ہے، اور آخرت کی فکر فتم ہو جاتی ہے آواوفت اس تسم کی باتیں پردا ہو جاتی ہیں، اللہ تعالی اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آئین

## والدين كي نا فرماني كا وبال

بسرحال! یہ عرض کرناتھا کہ والدین کی اطاعت واجب ہے آگر والدین کسی کام کا حکم دیں تو وہ کام کرنااولاد کے ذہبے شرعافرض ہو جاتا ہے ، اور باکل ایسافرض ہو جاتا ہے جیسا کہ نماز پڑھنافرض ہے بشرطیکہ مل باپ جس کام کا حکم دے رہے ہیں ، وہ شرعاً جائز ہو۔ اور اگر اولاد وہ کام نہ کرے تو یہ ایسا گناہ ہے ، جیسانماز چھوڑنا ویتا گناہ ہے ، اسی کو معقوق الوالدین '' کما جاتا ہے ، یعنی والدین کی نافرمانی ، اور بزرگوں نے فرمایا کہ والدین کی نافرمانی کا وبال سے ہوتا ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔

### عبرت ناك واقعه

ایک فض کا واقعہ لکھا ہے کہ اس کی موت کا وقت آگیا، اور نزع کا وقت ہے،
سب لوگ سے کوشش کر رہے ہیں کہ ذبان سے کلمہ پڑھ لے۔ گر ذبان پر کلمہ جاری نہیں
ہوآ، چنانچہ لوگ ایک بزرگ کو لائے، اور این سے پوچھا کہ اس کا کیا حل نکالا جائے اس
کی ذبان پر کلمہ جاری نہیں ہورہا ہے، ان بزرگ نے فرمایا کہ اگر اس کی والدہ یا والد حیات
ہول توان سے اس کے لئے معافی ماگو، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے والدین کی نا فرمائی ک
ہوگی، اس کے نتیج میں اس پر میہ وبال آیا ہے، اور جب تک ان کی طرف سے معافی نہیں
ہوگی، اس وقت تک اس کی ذبان پر کلمہ جاری نہیں ہو گا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ
والدین کی نا فرمائی کرنا، اور ان کا ول دکھانا کمنی خطر ناک اور وبال کی چیز ہے، حضور نہی
مریم صلی انڈ علیہ وسلم نے ہر ہرفدم پر اپنی تعلیمات میں والدین کا احرام ، اور ان ک
مائی حسن سلوک کا لحاظ رکھا۔ جو صحائی آپ سے مشورہ کرنے آتے تو آپ ان کو

علم کے لئے والدین کی اجازت

جارے ہاں دارالعلوم میں بعض مرتبہ بعض طالب علم داخلے کے لئے آتے ہیں، ان کو پڑھنے کا شوق ہے۔ عالم بنے اور ورس نظامی بڑھ کر فارغ التحسیل ہونے کا شوق ہے، لیکن جب ان ہے بوچھا جاتا کہ والدین کی اجازت ہے آئے ہو؟ تو معادم ، و تا کہ والدين كي اجازت كے بغير آئے ہيں، اور وہ يہ كتے كہ ہم كياكريں والدين جميں اجازت نمیں وے رہے تے ،اس لئے ہم بغیر اجازت کے چلے آئے ہیں میں ان سے کتا ،ول کہ یاد رکھیں، مولوی بنتا کوئی فرض شیس والدین کی اطاعت کرنا فرض ہے ہاں! اگر والدین اتنا علم بھی حاصل کرنے ہے روک ویں جس ہے انسان ایک مسلمان جیسی زندگی گزار سکے ، مثلاً نماز كا طريقه سكيف ے روكيس، تواس صورت مي والدين كى اطاعت نسيس، لكن مولوی بننا (پورے دین کاعلم حاصل کرتا) فرض و واجب شیں، لنذا جب تک والدین اس کی اجازت نه دیں اس وقت تک وہ نہ کرے ، اور اگر اجازت کے بغیر مولوی ہے جس لگے گا تووی بات ہوگی جو ہمارے حضرت والا فرما یا کرتے ہتے کہ اینا شوق پورا کر ناہو گا۔ یہ دین کا کام ضیں ہو گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کواس کی حقیقت سبھنے کی توفیق عطافر مائے۔ آين

#### جنت حاصل کرنے کا آسان راستہ

یاد رکھو! : ب تک والدین حیات ہیں تووہ اتنی بڑی نعمت ہیں کہ اس روئے زمین رانسان کے لئے اس سے بری نمت کوئی اور نمیں جیسا کہ حدیث میں حضور اقدس صلی الله عليه وسلم نے فرما يا كه أكر مال باپ كو محبت اور بيار كى نظرے و كيحه لو توايك حج اور ايك عمرہ کا تواب ہے، ای لئے ایک دوسری حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ار شاد فرما یا که مروود : د ده څخس جواپنے والدین کو بره حاپے کی حالت میں پائے ، مچروه ان کی خدمت کر کے اینے گناہ معاف نہ کرالے۔ اس لئے کہ اگر ماں باپ بوڑھے میں تو جنت حاصل کر نااتا آسان ہے جس کی کوئی حد شیں، بس ذرای ان کی خدمت کر او گے تو ان کے ول سے وعانکل جائے گے۔ اور تماری آخرت سنور جائے گی۔ بائ بانے ے تم جنت کما کتے ہو ، سرحال! والدین جب تک حیات ہوں ان کو نعمت سمجھ کر ان کی

قدر کریں، اس لئے کہ جب والدین اٹھ جاتے ہیں تواس وقت حسرت ہوتی ہے کہ ہم نے زندگی کے اندر ان کی کوئی قدر نہ کی، ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے جنت نہ کمالی، بعد ہیں افسوس ہوتا ہے۔

### والدین کی وفات کے بعد تلافی کی صورت

اکٹرویٹٹریہ ہوتا ہے کہ والدین کے مرنے کے بعد اولاد کو اس بات کا اصاص ہوتا ہے کہ ہم نے کتنی بڑی فعت کو دی اور ہم نے اس کا حق اوانہ کیا، اس کے لئے ہمی اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ رکھاہے، فرمایا کہ اگر کسی نے والدین کے حقوق میں کو آئی کی ہو، اور ان سے فائدہ نہ اٹھایا ہو، تو اس کی تلافی کے دور استے ہیں، ایک ان کے لئے ایصال ثواب کی کثرت کرنا۔ جتنا ہو سکے ان کو تواب ہو گئیں۔ صدقہ دیکر ہو، یا نوافل پڑھکر ہو، یا قرآن کی تلاوت کر کے ذریعہ ہو، اس کے ذریعہ اس کے قربیہ اس کی تلافی ہو جاتی ہے، دومرے یہ کہ والدین کے اعزہ اتر باء دوست احباب ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے اور ان کے ساتھ جس اللہ تعالیٰ مائے مساتھ کی تاج ہیں اللہ تعالیٰ مائے میں اللہ تعالیٰ مائے میں اللہ تعالیٰ مائے میں اللہ تعالیٰ مائے میں اللہ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ اس کے نتیج میں اللہ تعالیٰ میں اس کو آئی تی تائی قراد ہے ہیں، اللہ تعالیٰ جھے اور آب سب کواس کی توفیق عطافر ہائے۔ آئیں۔

### مال کے تین حق باپ کا ایک حق

معن إلى هيرة رضاف عنه قال : جاء رجل الى رسول الله طرف عن إلى هيرة رضاف عنه قال : جاء رجل الى رسول الله عليه وسلم فتال : ياس سول الله : من احتى الناس بحسن صحبتى ؟ قال : امك، قال : شم من ؟ قال امك، قال : شممن ؟ قال البوك " من ؟ قال امك، قال : شممن ؟ قال البوك " (جائم الاصل ؛ جلد لك، ص ١٩٥٠)

حفرت ابو ہررور سن اللہ عن فراتے ہیں کہ ایک شخص حضور الدس صلی الہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ، اور آگر بوچیا کہ یارسول اللہ! ساری دنیا کے انسانوں میں سب سے ذیادہ میرے حس سلوک کاستی کون ہے؟ کس کے ساتھ میں سب سے

(4)

زیادہ اچھاسلوک کروں؟ آپ نے فرمایا: تمداری مال یعنی سارے انسانوں میں سب سے
زیادہ تمہارے حسن سلوک کی مستحق تمہاری ماں ہے، ان صاحب نے پھر سوال کیا کہ اس
کے بعد کون ہے؟ آپ نے دوبارہ جواب دیا: تمہاری ماں ان صاحب نے پھر سوال کیا
کہ اس کے بعد کون ہے؟ آپ نے پھر جواب دیا: تمہاری ماں ان صاحب نے پھر سوال
کیا کہ اس کے بعد کون ہے؟ آچ جو تھے نمبر پر فرمایا: تمہارا باپ \_

قمن مرتبہ مال کانام لیا، آخر میں چوتے نمبرر باپ کانام لیا، اس واسطے علاء کرام خاس حدیث سے استباط کرتے ہوئے فرمایا کہ مال کاحق حسن محبت میں باپ سے بھی زیادہ ہے مال کے تین حق ہیں، اور باپ کائیک حق ہے، اس لئے کہ بچ کی پرورش کے لئے مال جتنی مشقیس جمیلت ہے، باپ اس کاچو تمائی بھی نہیں جمیلتا، اس لئے اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین جھے مال کے بیان فرمائے۔ اور ایک حصہ باپ کا بیان فرمایا۔

# باپ کی تعظیم، مال کی خدمت

ای لئے ہررگوں نے فرمایا کہ اگر کوئی بریہ یا تخفہ دینا ہوتو ماں کو زیادہ دینا چاہئے،
ہررگوں نے یہ بھی فرمایا کہ دو چزیں علیحہ ہیں، ایک ہے "تنظیم" اس میں توباپ کا حق
ماں پر مقدم ہے، اور دو سری چزہے " حس سلوک" اور "خدمت" اس میں اکا حق
باپ پر مقدم ہے۔ "تنظیم" کا مطلب یہ ہے کہ دل میں اسکی عظمت زیادہ ہو، اس کی
طرف پاؤں پھیلا کر نہ بیٹے، اس کے سرھانے نے بیٹے یا جو تنظیم کے آواب ہیں، اس
میں باپ کا حق مقدم ہے، لیکن جمال تک خدمت کا تعلق ہے، اس میں مال کا حق

اللہ تعالی نے تدرقی طور مر مال کے اندر سے بات رکھی ہے کہ مال کے ساتھ اولاد کی ہے تکہ مال کے ساتھ اولاد کی ہے تکافی زیادہ ہوتی ہے، بہت می باتیں بیٹا کھل کر باپ سے نہیں کہ سکتا، لیکن مال کے سامنے وہ کہ دیتا ہے حافظ ابن حجرر حدة اللہ عامنے وہ کہ دیتا ہے حافظ ابن حجرر حدة اللہ علیہ نے فتح البلای میں بزرگوں کا بیان کیا ہوا ہے اصول لکھا ہے کہ اولاد باپ کی تعظیم ذیادہ کرے، اور مال کی خدمت زیادہ کرے، اس اصول کے ذریعہ احادیث کے در میان بھی

تطبیق ہو جاتی ہے۔

#### مال کی خدمت کا متیجه

بسرحال! مال کی خدمت وہ چیز ہے جوانسان کو کہاں سے کہاں تک پنچادی ہے جیسا کہ آپ کے حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ کے واقعے میں دیکھنا، اور بھی بہت سے بزرگوں کا بی حال ذکر کیا گیا ہے، مثلاً امام غرائی رحمہ اللہ علیہ کے بارے میں میہ بات مشہور ہے، کہ ایک عرصہ تک صرف ماں کی خدمت میں مشغولی کی وجہ سے علم حاصل منیں کر سکے، کین بعد میں جب انکی خدمت سے فارغ ہو گئے تواللہ تعالی نے علم کے اندر بست اونچا مقام عطافر مایا، لنذا اس خدمت کو غنیمت سجھنا چاہئے۔

"وعن عبدالله بن عروب العاص رضوالله عنهما قال: اقبل رجل الى بنى الله صلالله عليه وسلم، فقال: ابايعك على العجرة والجماد ابتغى الاجرمن الله تقال، فقال: هل من والديك احدى قال انعمر بل كلاهما، قال، فتبتغى الاجرمن الله تعالى قال، نعمر، قال: فارجع المل والديك فاحسن صحبتهما يلي عالى مراح على المراح المراح على المراح المر

#### والیس جاکر ان کے ساتھ حسن سلوک کرو

یہ نفرت عبداللہ بن عمروالعاس دفتی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آیک فخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے پاس دو چیزوں پر بیعت کرنے آیا ہوں، لیک ججرت پر اور لیک جہاد پر، یعنی میں اپنا وطن چھوڑ کر مدینہ طیب میں رہنے کے لئے حجرت کے ارادے سے آیا ہوں، اور میں اپنا اللہ تعالیٰ سے ہوں، اور آپ کے ساتھ جہاد کرنے کی نیت سے آیا ہوں، اور میں اپنا اللہ تعالیٰ سے اجرو تواب کا طلب گار ہوں، تو آپ صلی اللہ عیدوسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہارے والد یو والدہ دونوں زندہ والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ اس محض نے جواب دیا ہاں بلکہ والد اور والدہ دونوں زندہ

ہیں، آپ نے فرمایا کہ کیا تم واقعی اجر و تواب جا ہے ہو؟اس نے جواب ویا کہ جی ہاں! یا رسول الله، آپ نے جواب ویا کہ میرے ساتھ جماد کرنے کے بجائے تم اپنے والدین کے پاس واپس جاؤ، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو

#### جاكر مال باپ كو بنساؤ

دیکھے! اس حدیث ہیں اپنے ساتھ جماد کرنے کی فضیلت کو دالدین کے ساتھ حسن سلوک پر قربان فرمادیا، اور ان کو دالیس فرمادیا، ایک روایت ہیں آتا ہے کہ آیک مرتبہ جماد کی تیاری ہور ہی تھی، ایک صاحب حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہیں حاضر ہوئے، اور عرض کیا کہ یارسول اللہ! ہیں جماد ہیں شرک ہونے کے لئے آیا ہوں، اور فخر کے طور پر بیان کیا کہ میں جماد میں شرکت کرنے کا اتنا سچا طالب ہوں کہ جماد میں شرکت کرنے کا اتنا سچا طالب ہوں کہ جماد میں شرکت کو بیات ہوں کہ جماد میں شرکت کے لئے اسپنے دالدین کو روتا چھوڑ کر آیا ہوں، مطلب یہ تھا کہ میرے والدین مجھے نہیں جموڑ رہے تھے، اور مجھے جماد میں شرکت کی اجازت نہیں دے رہے تھے، لیکن اس کے باوجو د میں ان کو اس حالت میں جھوڑ کر آیا ہوں کہ وہ میری جدائی کی وجہ سے رور ہے تھے، تو اس حالت میں جھوڑ کر آیا ہوں کہ وہ میری جدائی کی وجہ سے رور ہے تھے، تو آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محف سے قربایا:

ام جع فاضعکه ماکما ابکیته ما (منداحد: ج۲ص ۲۰۰۳)

واپس جاؤ، اور ان کو جس طرح روتا چھوڑا تھا، اب جا کر ان کو ہنساؤ اور ان کو رائنی کرو، تہیں میرے ساتھ جہاد پر جانے کی اجازت نہیں۔

### دین "حفظ صدود" کانام ہے

یہ ہے حفظ حدود، ای لئے جمارے حضرت رحمة الله علیه قرمایا کرتے ہے کہ
دین نام ہے "حفظ حدود" کاید کوئی دین شیس کہ جب جماد کی فضیات بن لی توسب کچھ
چھوڑ چیاڑ کر جماد کے لئے روانہ ہو گئے۔ بلکہ انتد اور انتد کے رسول صلی انتد علیہ وسلم
کے حکمول کی رمایت کرتے ہوئے ہرموقع پر کام کرنا ہوتا ہے، میرے والد ماجد حضرت
مفتی محمد شفیع صاحب رحمد الله علیہ فرمایا کرتے ہے کہ آج کل اوگ یک باش ہوگئے

ہیں، جیسے اگر گھوڑے کی آبک باگ ہوتو وہ آبک صرف آبک ہی طرف چلے گا۔ دوسری طرف دھیان بھی نہیں دے گا، ای طرح لوگ بھی بیک باگ ہو گئے، یعنی جب یہ س لیا کہ فلاں کام بڑی فشیلت والا ہے بس اس کی طرف دوڑ پڑے۔ اور یہ نہیں دیکھا کہ مہارے ذے اور کیا حقوق واجب ہیں، اور دوسرے کاموں کی کیا حدہے؟

# اہل اللہ کی صحبت

اور سے " حفظ حدود" کی بات عادة اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی، جب تک
کس اللہ والے کی صحبت میسرنہ آئے، زبان سے جس نے بھی کہہ دیا، اور آپ نے س
بھی لیا، کتابوں جس بھی ہے بات کھی ہے، لیکن کس موقع پر کیا طرز عمل افتیار کرنا ہے،
اور کس موقع پر کس چزکو ترجیح وین ہے، سے بات کس کامل شیخ کی صحبت کے بغیر حاصل
نسیں ہوتی، اور آدمی افراط و تفریط ہی جس جنلار بتا ہے شیخ کامل ہی بتاتا ہے کہ اس وقت کیا
کام کرنا ہے، وہ بتاتا ہے کہ اس وقت میرے لئے کیا چیز بہتر ہے، اور کیا چیز بہتر نہیں،
حضرت تکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ سرہ کے پاس اصلاح کے
لئے لوگ آتے تو آپ بہت سے لوگوں کے وظیفے چھڑا دیتے، اور دو مرے کاموں پر لگا
دیے، اس لئے کہ وہ جانتے تھے کہ اگر ہے اس کام پر لگار ہے گا تو حدود کی حفاظت نہیں
دیے، اس لئے کہ وہ جانتے تھے کہ اگر ہے اس کام پر لگار ہے گا تو حدود کی حفاظت نہیں

#### شریعت، سنت، طریقت

ہمارے حضرت واکثر عبد الحق صاحب قدس اللہ مرہ فرمایا کرتے ہے کہ
" حقوق" ہمام تر شریعت ہے، لینی شریعت حقوق کا نام ہے، اللہ کے حقوق، اور
بمدول کے حقوق اور "حدود" تمام ترسنت ہے لینی سنت سے بیہ چہ چہ کہ کہ کس
حق کی کیا حدہ، حق اللہ کی حد کمال تک ہے، اور حق العبد کی حد کمال تک ہے اور حضور
اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں یہ بتاتی ہیں کہ کس حق پر کس حد تک عمل کیا جائے گا۔
اور "حفظ حدود" تمام تر طریقت ہے، لیمی طریقت جس کو تصوف اور سلوک کما جاتا
اور "حفظ حدود کی حفاظت کا نام ہے، لیمیٰ وہ حدود جو سنت سے ثابت ہیں، ان کی حفاظت

تصوف اور سلوک کے ذریعہ ہوتی ہے ، خلاصہ سے ہے کہ "شریعت" تمام تر حقوق ، سنت تمام تر حقوق ، سنت تمام تر حفظ صدود ، بس! اگر سے تمن چیزیں حاصل ہو جائیں تو پھر کسی چیزی حاصل نہیں ہوتیں ، جب تک کسی چیزی حاصل نہیں ہوتیں ، جب تک انسان کسی اللّٰہ والے کے سامنے و گڑے نہ کھائے ، اور کسی شیخ کامل کے حضور اپنے آپ کو یابل نہ کرے۔

قال رابگزار صاحب حال شو پیش مردے کائل پایال شو

جب تک آدی کسی مرد کائل کے سامنے اپنے آپ کو پاہل نہیں کریگا۔ اس وقت تک بیات عاصل نہیں ہوگی۔ بلکہ افراط و تفریط ہی میں جتلارے گا بھی ادھر جھک کیا، بھی ادھر جھک گیا۔ سارے تصوف کا مقصد ہی ہیہ ہے کہ انسان کو افراط و تفریط سے بچاہے اور اس کو اعتدال پر لائے، اور اس کو یہ بتائے کہ کس وقت دین کا کیا تقاضہ ہے، اللہ تعالیٰ جھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توثیق عطافر مائے آمین۔

كَاخِرُ دَعُوانًا آئِسِ الْحُمَدُ يَدُهِ مَ بِ الْعَالِكِينَ



ناریخ خطاب: ۱۰ دسمبر ۱۹۹۳م مقام خطاب باع مجدبیت المکرم گاشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبرم

صفحات

یہ نیبت الیا کیرہ گناہ ہے، بیے شراب پیٹا کناہ کیرہ ہے، اور جیسے بد کاری کرنا کمیرہ گناہ ہے، جس سے گناہ حرام قطعی ہیں۔ اس طرح نیبت کا گناہ بھی حرام قطعی ہے، پھر کیا وجہ ہے، کہ ہم شراب ہے اور بد کاری کرنے کو گناہ سیجتے ہیں۔ لیکن نیبت کو گناہ شیعتے

#### بشبع الأبكر التحويث

# غيبت

# زبان كاليك عظيم كناه

اَمَّابَعُد؛ فَاعُودُ إِللهِ مِنَ النَّيْطَانِ النَّجِيْمِ، بِسُمِ اللهِ النَّحْلِث النَّحِيْمِ، وَسُمِ اللهِ النَّحْلِث النَّحِيْمِ وَلَا تَجَسَّمُ اللهِ النَّحِيْمِ اللهِ النَّحَانُ النَّحَانِ اللهُ مَيْتًا وَلَا تَجَسَّمُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

(مودة الحبسرات : ١٢)

الممنت بالمثّه صدقتُ مولانا العظيم، وصدق مصوله النبرلي يم يُحَنَّا على ذلك من المشّاعة بيت والشاكرين والحمد للله مه العبالمين -

"غيبت" ليك سنكين كناه

الم نووي رحمة الله عليه ال كنابول كابيان شروع فرمار بي، جواس زبان

ے مرزد ہوتے ہیں، اور سب ہے پہلے اس محناہ کو ذکر فرایا جس کارواج بہت زیادہ ہو چکا ہے، وہ ہے نیبت کا محناہ ، یہ ایک معیبت ہے جو ہملی مجلسوں پر اور ہملے معاشرے پر چھا می ہے ، کوئی مجلس اس ہے فائی فہیں، کوئی مختگواس ہے فائی فہیں۔ حضور اقد سلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بڑی سخت و حمیدیں بیان فرائی ہیں، اور قرآن کریم نے فیبت کے لئے استے تعلین الفاظ استعمال کے ہیں کہ شاید کسی اور محناہ کے لئے استے تعلین الفاظ استعمال کے ہیں کہ شاید کسی اور محناہ کے لئے استے تعلین الفاظ استعمال نہیں کے۔ چنانچہ فرایا کہ

\* وَلاَ يَفُنَبُ بَمُنُ تُمُرُ بَعْمِنًا ، آيُحِبُ آحَدُكُمُ آنُ يَأْكُلُ لَعْدَ

آخِيُهِ مَيْتًا فَكَرِهُتُمُوُّهُ "

یعن آیک دو سرے کی نیبت مت کرو (کیونکہ یہ ایما برا ملل ہے، جیے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا) کیا تم میں سے کوئی اس کو پند کر آ ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ تم اس کو بست برا بجھتے ہو " اندا جب تم اس عمل کو برا بجھتے ہو تو نیبت کی مجمع سے اس میں ذرا فور کر میں کہ اس میں فیبت کی کتنی شناعت بیان فرائی ہے، اور انسان ایک تو نسان کا گوشت کھانا، اور آ دم خور بن جانای کتنی شناعت کی بات ہے، اور انسان بھی کونسان کا گوشت کھانا جتنا بھی نیبت کی تناطر اللہ کا گوشت کھانا جتنا سے کہ اتنای دو سرے کی فیبت کرنا تھین اور خطرناک ہے۔

# "غيبت" کی تعريف

فیبت کے کیا معنی کیا ہے؟ فیبت کے معنی ہیں! دو مرے کی چیفہ پیچے برائی بیان کرو اُل جاری ہو اور اس کے اندر پائی جاری ہو، فلاند ہو، چر بھی آگر بیان کرو کے تو وہ فیبت میں شار ہوگا، حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے علیہ وسلم سے سوال کیا یار سول اللہ فیبت کیا ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دواب میں قرایا

ذكرك اخاك بمايكره

یعن اپ بمانی کاس کے پیٹے ویجے ایسے انداز میں ذکر کرنا جس کووہ نابند کر آ مور بعن اگر اس کو بت بط کہ میراز کر اس طرح اس مجلس میں کیا گیا تھا، تواس کو تکلیف

#### ہو، اور وہ اس کو براسمجھے، تو یہ فیبت ہے ان محالی نے مجر سوال کیا کہ

#### اس كان في الى ما اقول

اگر میرے بھائی کے اندر وہ خرائی واقعت موجود ہے جو میں بیان کر رہا ہول، تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ اگر وہ خرائی واقعت موجود ہے تب تو یہ فیبت ہے، اور اگر وہ خرائی اس کے اندر موجود خس ہے، اور تم اس کی طرف جموئی نسبت کر رہے ہو، تو پھر یہ فیبت خس، پھر تو یہ بہتان بن جائے گا۔ اور دو حرا گناہ ہو جائے گا۔

(ابر داؤد، کلب الادب، باب فی النیبة، مدیث نمبر ۳۸۷۳)
اب ذرا جملی محفلوں اور مجلس کی طرف نظر ڈال کر دیکھتے کہ کس قدر اس کا
رواج ہو چکا ہے، اور دن رات اس کناہ کے اندر جتما ہیں ۔ اللہ تعالیٰ جملی حفاظت
قربائے۔ آیمن ۔ بعض لوگ اس کو درست بنانے کے لئے یہ کہتے ہیں کہ میں غیبت
نہیں کر رہا ہوں۔ میں تواس کے منہ بریہ بات کہ سکتا ہوں۔ متعمدیہ ہے کہ جب میں

یہ بات اس کے منہ پر کمد سکتا ہوں تو میرے لئے یہ فیبت کرنا جائز ہے۔ یاد رکھو، جائے تم دہ بات اس کے منزرکد سکتے ہو، یاند کمد سکتے ہو، وہ ہر حالت میں فیبت ہے بس اگر تم کمی کا برائی سے ذکر کر رہے ہو تو یہ فیبت کے اندر داخل ہے اور یہ گناو کمیرہ

# "غیبت" مناه کیره ہے

اور سے ایسانی گناہ کیرہ ہے جیسے شراب پینا، ڈاکہ ڈالنا، بد کاری کرنا، کیرہ گناہوں میں داخس ہیں۔ ودنوں میں کوئی فرق نہیں، وہ بھی حرام قطعی ہیں، یہ بھی حرام قطعی ہیں اور بھی حرام قطعی ہیں۔ یہ بھی حرام قطعی ہیں اور حقوق العباد کا معالمہ یہ ہے کہ جب تک بندہ اس کو معاف نہ کر دے العباد سے ، اور حقوق العباد کا معالمہ یہ ہے کہ جب تک بندہ اس کو معاف نہ کر دے اس وقت تک وہ گناہ معاف نہیں ہوگا، دو سرے گناہ مرف توبہ سے معاف ہو سکتے ہیں اس وقت تک وہ گناہ موف نوبہ سے بھی معاف نہیں ہوگا، اس سے اس گناہ کی سکینی کا اندازہ کیا جا سکتا ہو جس کے نہیں اور شریب فیبت سنیں، اور جس کے خدا کے لئے اس کا اہتمام کریں کہ نہ فیبت کریں، اور شہ فیبت سنیں، اور جس مجلس میں فیبت سورہی ہو، اس میں گفتگو کا رخ بد لئے کی کوشش کریں، کوئی دو سرا

موضوع چیزوی، اگر گفتو کارخ نہیں بدل کتے، تو پراس مجلس سے اٹھ کر چلے آئیں۔ اس لئے کہ نیبت کرنابھی حرام ہے، اور نیبت سننابھی حرام ہے۔

# یہ لوگ اپنے چرے نوچیں کے

عن انس ابن مالك رضوالله تفاطعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لماعرج بى مورت بقوم لهم اظفاد من غاس يخمشون بها وجوههم وصدوس هم فقلت من هؤلاء بالحسبريل ؟ قال هولاء الذيت باكلوت لحوم الناس، وبقور في اعراضهم.

(الا داؤد، كتب الدب، بب في النيبة، مديث نبر ١٨٥٨)

حفرت انس بن ملك رمنى الله عنه حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كه خاص طادم سيحى، وس سال تك حنور اقدس صلى الله عليه وسلم ك خاص طادم سيحى، وس سال تك حنور اقدس صلى الله عليه وسلم كى خدمت كى، وه روايت كرتے بي كه ايك مين بي محفور اقدى صلى الله عليه الله جس رات معراج بيس جحي اوپر لي كوان بر بوا، جو ايت ناخوں سے اپنچ چرے نوچ لے جايا كيا، تو وہاں برا كزر أي لوكوں بر بوا، جو ايت ناخوں سے اپنچ چرے نوچ دب مين خواج بين؟ انهوں دب بيت در سے دو اوگوں كا عنيبت كيا كرتے تھے كا كوشت كھاتے دو اوگوں كى عنيبت كيا كرتے تھے كا كوشت كھاتے ، اور لوگوں كى آبر وكوں بر حمل كيا كرتے تھے ۔ اور كوگوں كى تنيبت كيا كوشت كھاتے ، اور لوگوں كى آبر وكوں بر حمل كيا كرتے تھے ۔ اور كوگوں كى تاب وكوں كا كوشت كھاتے ، اور لوگوں كى آبر وكوں بر حمل كيا كرتے تھے ۔

#### غیبت، زناہے بدرز ہے

چونکہ اس گناہ کو حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں سے صحابہ کرام کے سامنے چیش فرمایا، ان سب کو چیش نظرر کھنا چاہئے، آکہ ہمارے دلوں جس اس کی شناعت اور قباحت ہیں ہائٹہ تعالی اپنے فضل سے اس کی شناعت ہمارے دلوں بیس بھی بھی اور اس شناعت اور قباحت سے بیخنے کی توفیق عطاقرمائے۔ آجین اس حدیث کے اندر آپ نے دیکھا کہ آخرت بیس ان کایہ انجام ہو گاکہ اپنے چرے نوچ مرے ہوں گے۔ اور ایک روایت بیس جو سند کے ائتبار سے بہت مضبوط شیس ہے، گر

معنی کے انتہارے میچے ہے وہ سے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا کہ غیبت کا گناہ زنا کے گناہ نا کہ فدانہ کرے اگر کوئی زنا میں بتانا ہو جائے گناہ دنا کے گناہ انتہا ہوگی، اور توبہ کر لے لگا تو انتاء اللہ میں بتانا ہو جائے گا، لیکن غیبت کا گناہ اس وقت تک معاف ضیں ہو گا جب تک وہ مختص معاف ند کر دے جس کی غیبت اور بے آبروئی کی گئی ہے، اتنا خطر ناک گناہ ہے۔ معاف ند کر دے جس کی غیبت اور بے آبروئی کی گئی ہے، اتنا خطر ناک گناہ ہے۔ معاف ند کر دے جس کی غیبت اور بے آبروئی کی گئی ہے، اتنا خطر ناک گناہ ہے۔

#### غيبت كرنے والے كوجنت سے روك ديا جائے گا

ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ ملیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ غیبت کرنے والے ہوں گے۔ انہوں نے بظاہر ونیا میں بڑے اجھے اٹمال کئے ہوں گے، انمان میں بڑھیں، روزے رکھے، عبادتیں کیں، لیکن جس دقت وہ لوگ بل صراط پر سے گزریں گے ۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ بل صراط لیک بل ہے جو جہنم کے اوپر سے گزر آہے، ہرانسان کو اس کے اوپر سے گزر آہے، اب جو خفص جنتی ہے، وہ اس بل کو پار کر آئے جنت میں چائے گا، اور اللہ بچائے ۔ جس کو جہنم میں جاتا ہے، اس کو اس بل کو پار کے اوپر سے نیچ کھینج لیا جائے گا، اور جہنم میں ڈال ویا جائے گا ۔ لیکن فیبت کرنے داول کو بل کے اوپر جانے گا، اور جہنم میں ڈال ویا جائے گا ۔ لیکن فیبت کرنے داول کو بل کے اوپر جانے سے روک ویا جائے گا، اور ان سے کما جائے گا کہ تم آگے نہیں بڑھ سے تک اس فیبت کا کنارہ اوا نہ کر دو گے لینی جس کی فیبت کی ہے ان سے معانی نہ ماتک لوگے، اور وہ تمہیں معانی نہ کر دے اس وقت تک جنت میں واخل خمیں ہو سکتے۔

#### بد ترین سود غیبت ہے

ایک حدیث میں نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ سود اتنا ذہر دست گناہ ہے کہ اس کے اندر بے شار خرابیاں ہیں، اور بست سے گناہوں کا جموعہ ہے، اور اس کا ادنی گناہ ایسا ہے ۔ العیاۃ باللہ۔ جیسے کوئی فخص اپنی ماں کے ساتھ بد کاری کرے، دیکھتے، سود پر اتن سخت وعید آئی ہے، کہ ایسی وعید اور کسی گناہ پر نہیں آئی۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ سب سے بد قرین مود یہ ہے کہ کوئی فخص اپنے مسلمان بھائی کی آبرو پر حملہ کرے ، کتنی سخت وعید بیان فرمائی۔
(ایو واؤو، کتاب الدب باب ٹی النبیة ، صدعت نمبر ۳۸۷۹)

### غیبت، مردار بھائی کا گوشت کھاتاہے

ایک روایت میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ووخواتین تھیں، انہوں نے روزہ رکھا، اور روزہ کی حالت میں دونوں خواتین آپس میں بات چیت كرنے ميں مشغول ہو كئيں، جس كے نتيج ميں فيبت تك پہنچ كئيں كسى كاذ كر شروع ہوا تواس کی فیبت بھی شروع ہو گئ ۔ تموڑی ویر بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور آکر بنایا کہ یا رسول اللہ ان وو خواتین نے روزہ رکھا تھا، مگر اب کی صالت بہت خراب ہو رہی ہے، اور پیاس کی وجہ سے ان کی جان لیوں پر آر بی ہے، اور وہ خواتمن مرنے کے قریب میں، انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر بذریعہ وحی میہ معلوم ہو گیا ہو گا کہ ان خواتین نے نیبت کی ہے ہے نانچہ آپ نے تھم فرما یا کہ ان خواتین کو میرے پاس لے آؤ، جب ان خواتین کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم كي خدمت مي الاياكياتو آب في ريحها كدواتعت وه لب دم آئي موكي مين، پحر آب نے تھم دیا کہ ٹیک بڑا پالہ لاؤ، چنانچہ پیالہ آیا تو آپ نے ان میں ہے ایک خاتون کو تھم فرمایا کہ تم اس بیالے میں نے کرو، جب اس نے نے کرنی شروع کی توتے کے ذریعہ اندر سے پیپ اور خون اور گوشت کے نکرے خارج ہوئے۔ چر دوسری خاون سے فرمایا کہ تم تے کرو، جب اس نے تے کی تواس میں بھی خون اور پیپ اور گوشت کے مکزے خارج ہوئے۔ یہاں تک وہ بالہ بحر کیا۔ مجر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میہ تمہارے ان بہنوں اور بھائیوں کا خون اور پہیپ اور گوشت ہے جو تم دونوں نے روزے کی حالت کھایا تھا\_

تم دونوں نے روزے کی حالت میں جائز کھانے سے تواجتناب کر لیا، لیکن جو حرام کھلا تھا، یعنی دوسرے مسلمان محال کا خون لور گوشت کھلا اس کو تم نے شیس چھوڑا، جس کے نتیج میں تم دونوں کے بیٹوں میں مید چیزیں بحر گئی تھیں، اس کی وجہ

تم دونوں کی ہے حالت ہوئی ۔ اس کے بعد فرمایا کہ آئندہ مجمی فیبت کالر تکاب مت کرنا ۔ گویاس موقع پر اللہ تعالی نے فیبت کی صورت مثالی دکھادی کہ فیبت کا یہ انجام ہوتا ہے۔

بات درامس بہ ہے کہ ہم لوگوں کا ذوق خراب ہو گیا ہے۔ ہمذی حس مٹ چک ہے، جس کی وجہ سے گناہ کی شناعت اور قباحت دل سے جاتی رہی ہے۔ لیکن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ حس سلیم عطافرہاتے ہیں۔ اور ذوق سلیم عطافرہاتے ہیں۔ ان کو اس کا مشلیمہ بھی کرا دیتے ہیں۔

#### غیبت کرنے پر عبرت ناک خواب

چنانچہ ایک آبی جن کا تا محرت رہی ہے۔ وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ آیک مرتبہ یں ایک جنس میں پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ لوگ بیٹے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، میں بھی اس مجلس میں بیٹھ گیا اب باتیں کر نے کے دوران کی آدی کی غیبت شروع ہوگئ، مجھے میہ بات بری گئی کہ ہم یہاں مجلس میں بیٹھ کر کسی کی غیبت کریں، چنانچہ میں اس مجلس سے اٹھ کر چلا گیا۔ اس لئے اگر کسی مجلس میں غیبت ہورتی ہو، تو آ وی کو چاہئے اس کوروکے، اور اگر روکنے کی طاقت نہ ہوتو کم از کم اس گفتگو میں شرک نہ ہو۔ بلکہ اٹھ کر چلا جائے ۔ چنانچہ میں چلا گیا، تھوڑی دیر بعد خیل آیا کہ اب اس مجلس میں غیبت کا موضوع ختم ہو گیا، اب کئے میں دوبارہ اس مجلس میں جاکر ان کے ساتھ بیٹھ گیا، اب تھوڑی دیر احراد حراد حری باتی ہوتی رہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر غیبت شروع ہوگئ، کی ایکن اب میری ہمت کرور پڑگئ، اور میں اس مجلس سے نہ اٹھ سکا، اور جو فیبت وہ لوگ کی در ہے تھے، پہلے تو اس کو سنتا رہا اور پھر میں نے خود بھی غیبت کے ایک دو جملے کہ در ہے۔

جب اس مجلس سے اٹھ کر گھر واپس آیااور رات کو سویاتو خواب میں ایک انترائی سیاہ قام آ دبی کو دیکھا، جو ایک بوے سے طشت میں میرے پاس گوشت لے کر آیا۔ جب میں نے غور سے دیکھاتو معلوم ہوا کہ وہ خزیر کا گوشت ہے اور وہ سیاہ قام آ دمی جھ سے کمہ دہاہے کہ یہ خزیر کا گوشت کملؤ، میں نے کما کہ میں مسلمان آ دمی ہوں، خزیر کا گوشت کیے کھاؤں؟ اس نے کہا کہ نہیں، یہ تمہیں کھاٹا پڑے گا، اور پھر ذہر و تی اس
نے گوشت کے نکڑے اٹھا کر میرے منہ بیل ٹھونے شروع کر ویئے، اب بیل منع کر آ
جارہا ہوں۔ وہ ٹھونستا جارہا ہے بہاں تک کہ مجھے متلی اور قے آنے گئی، گر وہ ٹھونستا جا
رہا تھا، پھر اسی شدید اذیت کی حالت بیل میری آنکھ کھل گئی جب بیدار ہوئے کے بعد
میں نے کھانے کے وقت کھاٹا کھایا تو نواب میں جو خزیر کے گوشت کا بد ہو دار اور نزاب
ذاکشہ تھا، وہ ذاکشہ جھے اپنے کھانے میں محسوس ہوا، اور تمیں دن تک میرا یہ حال رہا جس
وقت بھی میں کھاٹا کھاآ، تو ہر کھانے میں اس خزیر کے گوشت کا بد ترین ذاکشہ میرے
کھانے میں شامل ہو جاتا اور اس واقعہ سے اللہ تعالی نے اس پر متنبہ فرمایا کہ ذراس دیر
جو میں نے مجلس میں خیبت کر لی تھی، اس کابرا ذاکشہ میں دن تک محسوس کر تارہا
اسٹر تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے ۔ آبین .

### حرام کھانے کی ظلمت

بات دراصل سے کہ اس ماحول کی خرابی کا وجہ ہے ہماری حس خراب ہوگئ ہے اس لئے گناہ کا گناہ ہونامحسوس شیس ہوتا۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تنے کہ ایک مرتبہ ایک جگہ دعوت میں کھانے کے ایک دو لقے کھالئے تنے۔ وہ کھانا یہ مشتبہ ساتھا، اس کے حرام ہونے کا پکھ شبہ تھا۔ بعد میں فرماتے سنے کہ میں نے وہ ایک یا دو لقے جو کھالئے تواس کی ظلمت میں ول تک قلب میں محسوس ہوتی رہی، اور بار بار برے خیالات ول میں آتے رہے، گناہ کرنے کے واعبے ول میں پیدا ہوتے رہے، اور گناہ کی طرف رغبت ہوتی رہی۔

گناہ کا اثر ایک یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے قلب میں ظلمت پیدا ہو جاتی ہے اس ظلمت کے نتیج میں ، اور ان کی طرف ظلمت کے نتیج میں ، ورسمے گناہ کرنے کے نقاضے پیدا ہوتے ہیں، اور ان کی طرف آ دمی برد ہے لگتا ہے ، اور گناہوں کا شوق پیدا ہو جاتا ہے ۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی حس کو اللہ تعالیٰ ورست فرمادے آ میں سبر حال یہ فیست کا گناہ بردا خطر ناک گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ حس سلیم عطافرمادے وی جان سکتا ہے کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں ، اس سے اندازہ کریں کہ

يه غيبت كتنابرا كناه . بم-

# غیبت کی اجازت کے مواقع

البتہ لیک بات ذراسمجھ لیجتے وہ میہ کہ فیبت کی تعریف تو میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ کہ کہ میرااس طرح ذکر کیا کہ کسی کا پیٹے ہیجیے اس طرح ذکر کرنا کہ اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ میرااس طرح ذکر کیا گیا ہے، تواس کو ناگوار ہو، چاہے بات سیح کی جارہی ہو، میہ ہے فیبت لیکن شریعت نے ہر چیز کی رعایت کی ہے، انسان کی جائز ضروریات کا بھی لحاظ رکھا ہے، انسان کی جائز ضروریات کا بھی لحاظ رکھا ہے، لندا فیبت سے چند چیزوں کو مشتق کر دیا ہے، اگر چہ بظاہروہ فیبت ہیں۔ لیکن شرعاً جائز ہیں۔

#### دوسرے کے شرسے بچانے کے لئے غیبت کرنا

مثلاً ایک مخص ایک ایبا کام کر رہا ہے، جس سے دو مرسے کو نقصان سینے کا اندیشہ ہے اب اگر اس دو مرس کو اس کے بارے میں نہ بتایا گیاتو دہ اس کے ہاتھوں سے نقصان کا شکار ہو جائے گا۔ اس دقت اگر آپ اس دو مرس فخص کو بتا دیں کہ فلال فخص سے ہوشیار رہناتو ایبا کرنا جائز ہے ۔ یہ بات خود حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دی، ہربات بیان کر کے دنیا سے تشریف لے گئے، چنانچہ حضرت عکشہ رضی اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ آیک مرتبہ میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیشی ہوئی تھی اور آیک صاحب باری طرف سامنے سے آرہے تھے، ابھی وہ صاحب راستے ہی میں تھے کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے مجھ سے فرمایا

بش اخوالعشيرة

یہ مخص اپنے قبیلے کا برا آوی ہے۔ حسنرت عائشہ رمنی اللہ عنھا فرماتی ہیں کہ میں ذرا سنجل کر بیٹے گئی کہ یہ را آوی ہے، ذرا ہوشیار رہنا چاہئے، جب وہ شخص تجلس میں آکر بیٹے گئی کہ یہ برا آوی ہے، ذرا ہوشیار رہنا چاہئے، جب وہ شخص تعلیہ وسلم نے اپنی عادت کے مطابق نرم انداز میں گفتگو فرمائی، اس کے بعد جب وہ شخص جا گیا تو حصنرت مائشہ رمنی اللہ عنها نے حصور اقد میں صلی اللہ علیہ وسلم سے بوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ یہ شخص برا آوی ہے، لیکن جب وہ

آدی آپ کے پاس آگر بیٹے گیاتو آپ اس کے ساتھ بہت زی اور ہنے انداز میں گفتگو کرتے رہے، یہ کیابات ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا کہ دیکھو، وہ بدترین شخص ہے جس کے شرکے خوف سے لوگ اس کو چھوڑ دیں، یعنی اس آدی میں طبیعت کے لحاظ سے فساد ہے، اگر اس کے ساتھ نری کا معاملہ نہ کیا جائے تو فت فساد کھڑا کر سکتا ہے۔ اس لئے میں نے اپنی عادت کے مطابق اس کے ساتھ نری کا معاملہ کیا۔

(تدى، كتب البرو والصلة، بلب ماجاه في المدارة، حديث تبر ١٩٩١)

علاء کرام نے اس مدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ اس مدیث میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بتا دیا کہ یہ برا آ ومی ہے، بظاہر تو یہ غیبت ہے، اس لئے کہ اس کے بیٹھ پیچے اس کی برائی کی جارہی ہے، لیکن یہ غیبت اس لئے جائز ہوئی کہ اس کے ذریعہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ حضرت عائشہ رسنی اللہ عنہا کو متنبہ کر دیا جائے آگہ آئندہ وہ اس کے سمی فساد کا شکل نہ ہو جائیں لہذا کمی مختص کو دو سمرے کے ظلم ہے بچائے کے لئے اس کے پیٹھ چھے اس کی برائی بیان کر دی جائے تو یہ غیبت میں داخل نہیں، ایسا کرنا جائز ہے۔

#### اگر دو مرے کی جان کا خطرہ ہو

بلکہ بعض صور توں میں اس کی برائی بیان کرناواجب ہے، مثلاً ایک آومی کو آپ نے دیکھا کہ وہ ووسرے پر حملے کرنے اور اس کی جان لینے کی تیاری کر رہا ہے، توالی صورت میں اس دوسرے مخف کو بتاناواجب ہے کہ تمہاری جان خطرے میں ہے آکہ وہ لینا تحفظ کر سکے، لہذا ایسے موقع پر غیبت جائز ہو جاتی ہے۔

علائيه كناه كرنے والے كى غيبت

ایک درث ہے، جس کامیح مطلب لوگ نہیں سیجے، اور وہ یہ کہ ایک صدیث میں حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم نے قرایا

"لاغيبة لفاسق ولامجاهر"

(جامع الاصول ج ٨ ص ٢٥٠)

وہ یہ کہ "فات کی فیب فیب نیب آس کا مطلب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو فحض اگر کسی گناہ کمیرہ کے اندر جہا ہے تواس کی جو چاہو، فیبت کرتے رہو، وہ جائز ہے یا جو بدعات میں جہا ہے، تواس کی فیبت جائز ہے ۔ طانکہ اس قبل کا یہ مطلب نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو محض علائیہ فتق و فجور کے اندر جہا ہے مثلاً لیک مخص علی المعلن محمل کھلا شراب بہتا ہے، اب اگر کوئی محض اس کے پیٹھ چیچے یہ کے کہ وہ شراب بیتا ہے تو یہ فیبت نہیں، اس لئے کہ وہ تو خود ہی اعلان کر رہا ہے کہ میں شراب بیتا ہوں، اب اگر اس کے چیچے اس کے شراب پیتا کہ وں آر اس کے چیچے اس کے شراب پیتا کہ دہ تو خود علائیہ لوگوں کے سامنے پیتا ہے، المذا یہ فیبت میں داخل نہیں ہوگی، اس لئے کہ وہ تو خود علائیہ لوگوں کے سامنے پیتا ہے، المذا یہ فیبت میں داخل نہیں ہوگا۔

### یہ بھی غیبت میں داخل ہے

کین جو کام وہ دو مرول پر ظاہر کر نائیس چاہتا، اگر اس کا تذکرہ آپ لوگوں کے سامنے کریں گے تو وہ فیبت میں داخل ہوگا۔ مثلاً وہ جنف تعلم کھلا شراب تو پیتا ہے ، کھلم کھلا سود تو کھانا ہے۔ لیون کوئی گناہ ایسا ہے جو وہ چھپ کر کر تا ہے۔ اور لوگوں کے سامنے اس کوظاہر کر نائیس چاہتا، اور وہ گناہ ایسا ہے کہ اس کانقصان دو مرے کوئیس پہنچ سکتا تو اب اس کی فیبت کرنا اور اس گناہ کا تذکرہ کرنا جائز نہیں، لنڈا جس فسق و فجور کا ارتکاب وہ کھلم کھلا کر رہ ہو۔ اس کا تذکرہ فیبت میں داخل نہیں ورنہ فیبت میں داخل ہے۔ یہ مطلب ہے اس قول کا کہ "فابق کی فیبت فیبت نہیں۔ "

### فاسق و فاجر کی غیبت جائز نهیں

حضرت تعانوی قدس الله سره فراتے ہیں کہ ایک مجلس میں حضرت عمررضی الله عدے ماحب زادے حضرت عبدالله بن عمررضی الله عنها موجود ستے، اس مجلس میں کی عدے ماحب زادے حضرت عبدالله بن عمررضی الله عض نے تجاج بن یوسف کی برائیاں شروع کر دیس تو حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنها نے ٹو کااور فرایا کہ " دیکھور جو تم ان کی برائیاں بیان کر رہے ہو، یہ فیبت ہے، اور یہ مت مجمعاً کہ اگر حجاج بن یوسف کی کردن پر سیکڑوں انسانوں کاخون ہے تواب اس

کی فیبت حال ہوگئی، حلائکہ اس کی فیبت حلال سیس ہوئی بلکہ اللہ تعالیٰ جمال تجاج بن یوسف ہے ان سیروں انسانوں کے خون کا حسلب لیس کے جواس کی گرون پر ہیں تو وہاں اس فیبت کا بھی حسلب لیس کے جو تم اس کے بیچیے کر رہے ہو ۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تاہمین

لنذا میہ مت سمجسو کہ فلال فخص فاسق و فاجر اور بدعتی ہے، اس کی جتنی جاہو نبیت کر لو، بلکہ اس کی نیبت کرنے ہے احزاز کرنا واجب ہے۔

# ظالم کے ظلم کا تذکرہ غیبت نہیں

ایک اور موقع بر بھی غیبت کو شرایت نے جائز قرار دیا ہے۔ وہ یہ کہ ایک مختص نے تم پر ظلم کیا اور اب اس ظلم کا قذکرہ کی دوسرے سے کرتے ہو کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، اور یہ زیادتی ہوئی ہے۔ یہ غیبت نہیں اس میں گناہ نہیں۔ چاہ وہ شخص جس کے سامنے تم اس ظلم کا قذکرہ کر رہے ہواس ظلم کا قدارک کر سکتا ہو۔ چاہ قدارک نہ سکتا ہو۔ چاہ قدارک نہ سکتا ہو۔ جاہ قدارک نہ سکتا ہو۔ جاہ قدارک نہ سکتا ہو۔ جاہ قدارک نہ سکتا ہو۔ مثلاً ایک شخص نے تمساری چوری کرلی، اب جاکر تھانے میں اطلاع دو کہ فلاں مختص نے چوری کرلی ہے تواب آگر چہ بیداس کے پیٹھے چھپے اس کا قدکرہ ہے، دو کہ فلاں فحض نے چوری کرلی ہے تواب آگر چہ بیداس کے پیٹھے چھپے اس کا قدکرہ ہے، کیکن غیبت میں داخل نہیں، اس لئے کہ تنہیں نقصان پہنچایا گیا۔ تم پر ظلم کیا گیا اور اب تم بی نقصان پہنچایا گیا۔ تم پر ظلم کیا گیا اور اب تم بیت میں داخل نہیں۔

لیکن اگر اس بوری کا تذکرہ ایے شخص کے سامنے کیا جارہا ہے بواس ظلم کا تذکرہ ایے شخص کے سامنے کیا جارہا ہے بواس ظلم کا تدارک نمیں کر سکتا مثنا چوری کے واقع کے بعد کچھ لوگ تمسارے پاس آئے تو تم نے ان کے سامنے تذکرہ کر دیا گہ آج رات فلال شخص نے چوری کرلی، یا فلال شخص نے جمیں سے تقصان کو تا ہو بیان کرنے جمیں سے تقصان کو تا ہو بیان کرنے جمیں کوئی گناہ نہیں، یہ فیبت میں داخل نہیں۔

د کیجئے: شریت ہماری فطرت کی کتنی رعایت رکھتی ہے، انسان کی فطرت میہ ہے کہ جباس کے ساتھ ظلم ہوجائے تو کم از کم وہ اپنے غم کاد کھڑار و کر اپنے دل کی تسلی کر سکتاہے۔ چاہے دوسرا شخص اس کا تمارک کر سکتاہو، یا نہ کر سکتاہو، اس لئے شریعت لَا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالشَّنَّ وِمِنَ الْفَوْلِ إِلَّامَنُ ظُلِمَ

اسورہ نساء :۱۳۸)

ویسے تواللہ تعالیٰ اس بات کو پند نہیں فرماتے کہ برائی کا نذکرہ کیا جائے البتہ جس فخص پر ظلم ہوا وہ لپنا ظلم دو مرول کے سامنے بیان کر سکتا ہے۔ یہ غیبت میں داخل نہیں، بلکہ جائز ہے۔ بسرحال، یہ مستشیات ہیں جنہیں غیبت ہیں ایڈہ تعالیٰ نے تکل دیا ہے اس میں غیبت کا گناہ نہیں لیکن ان کے علاوہ ہم لوگ مجلس میں بیٹے کر قصہ گوئی کو اور پر، وقت گزاری کے طور پر مجلس آرائی کے طور پر دو مرول کا ذکر شروع کر دیتے ہیں، یہ سب غیبت کے اندر واحل ہے۔ خدا کے لئے اپنی جانوں پر رہم کر کے اس کا سد باب کرنے کی کوشش کریں۔ اور ذرا اس ذبان کو قابو میں لائیں۔ اس کو تحوز اسا کام لگائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بیجنے کی توفیق عطافر بائے آمین۔

# غيبت سے بچنے کے لئے عرم اور ہمت

فیبت کا آذکرہ میں نے آپ کے سامنے کر ویا اور آپ نے سن لیا۔ لیکن محض کمنے سننے سے بات نہیں بنتی، جب تک عزم اور اراوہ نہ کیا جائے ہمت نہ کی جائے اور قدم آگے نہ بروهایا جائے ، یہ عزم کر او کہ آج کے بعداس زبان سے کوئی فیبت کا کلمہ نہیں نکلے گاان واللہ ، اور اگر بہی خلطی ہو جائے تو فور اقب کر اور اور تھے علاق اس کا یہ ہے کہ جس کی فیبت کی ہے ، اس سے معانی مالگ او کہ بیس ۔ نہ تساری فیبت کی ہے ، تھے معانی کر دو، بعض اللہ کے بندے یہ کام کرتے ہیں۔

#### غیبت سے بچنے کا علاج

حضرت تھانوی قدس اللہ مرو فرماتے ہیں کہ بعض اوگ میرے پاس آتے ہیں،
اور کہتے ہیں کہ ہیں نے آپ کی غیبت کی تھی، مجھے معاف کر ویجئے، ہیں ان سے کہتا ہوں
کہ ہیں تمہیں معاف کر وول گا، لیکن ایک شرط ہے، وہ سے کہ پہلے میہ بتا دو کہ کیا خیبت کی
تھی؟ آگہ جھے پت تو چا کہ میرے بیچھے کیا کہا جاتا ہے۔
کہتے خلق خدا غائبانہ کیا؟

اگر بتا دو کے تو میں معاف کر دوں گا۔ پھر فرمایا کہ میں اس حکت ہے پوچھتا موں کہ ہو سکتا ہے کہ جو بات میرے بارے میں کمی ہو دہ درست ہو، اور واقعی میرے اندر دہ غلطی موجود ہو، اور پوچھنے ہے وہ غلطی سامنے آ جائے گی تواللہ تعالیٰ جھے اس سے بچنے کی توفق دے دیں گے، اس لئے میں بوچھ لیتا ہوں۔

بیخ کی توقق دے دیں کے ،اس کے میں پوچھ لیتا ہوں۔

لندااگر غیبت بھی مرز د ہو جائے تواس کا علاج یہ ہے کہ اس سے کمہ دو کہ میں نے آپ کی غیبت کی ہے ،اس وقت دل پر بہت آرے تو چلیں گے ،اچی ذبان سے یہ کمنا تو برا مشکل کام ہے ، لیکن علاج کی ہے دو چلا مرتبہ اگر یہ علاج کر لیا تو انشاء اللہ آئندہ کے لئے سبق ہو جائے گا بزرگوں نے اس سے بیخ کے دو سرے علاج بھی ذکر فرمائے ہیں مثلاً حضرت حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ فرمائے ہیں کہ جب دو سرے کا تذکرہ ذبان پر ہی آنے گئے تواس وقت فوراً اپنے جیوب کا استحضار کر ،وکوئی انسان ایسا نہیں ہے جو عیب سے جو برائی بیان کروں ، اور اس عذاب کا دھیان کرو جس کا بیان ابھی ہوا کہ ایک کلمہ اگر ذبان برائی بیان کروں ، اور اس عذاب کا دھیان کرو جس کا بیان ابھی ہوا کہ ایک کلمہ اگر ذبان ہو انگے کہ یاللہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ توائی ہے دعا مائے کہ ورائی نذکرہ آئے کہ یاللہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ توائی ہو کہ آئے کہ یاللہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ توائی ہو جو بیا اللہ یہ نزکرہ مجلس میں آرہا ہے۔ وجھے بچا مائے تو فوراً اللہ تعالی کی طرف رجوع کر لو، یا اللہ یہ تذکرہ مجلس میں آرہا ہے۔ وجھے بچا کے تو فوراً اللہ تعالی کی طرف رجوع کر لو، یا اللہ یہ تذکرہ مجلس میں آرہا ہے۔ وجھے بچا لیجئے ، میں کمیں اس کے اندر مجتال نہ ہو جاتوں۔

غيبت كاكفاره

البتہ بعض روایات میں ہے، جواگر چہ ہیں توضعیف، لیکن معنی کے اعتبار سے سیح ہیں۔ کہ اگر کسی کی نیبت ہوگئ ہے تواس نیبت کا کفارہ میہ ہوئی کہ واقعہ ہ وعائیں کرو، استغفار کرو، مثلاً فرض کریں کہ آج کسی کو غفلت سے حنبیہ ہوئی کہ واقعہ ہ آج تک ہم بری سخت غلطی کے اندر جتلار ہے۔ معلوم نہیں کن کن لوگوں کی نیبت کر لی۔ اب آئندہ انشاء اللہ کسی کی نیبت نہیں کریں گے۔ لیکن اب تک جن کی نیبت کی ہے، ان کو کہاں کہاں تک یاد کریں اور ان سے کیے معلق مانکیں ؟ کمال کمال جائیں؟ اس لئے اب ان کے لئے دعا اور استغفار کر او،

( مسكود، كتاب الآداب باب حفظ اللسان، حديث تسر ٣٨٧٥)

#### حقوق کی تلافی کی صورت

لیکن بالفرض ایے لوگوں کے حقوق تلف کے بیں جن ہے اب رجوع کرنا ممکن انہیں، یا توان کا انقال ہو چکا ہے، یا کسی ایسی جگہ چلے گئے ہیں کہ ان کا پہتہ معلوم کرنا ممکن نہیں توالی صورت کے لئے حفرت حسن بھری رحمة الله علیہ فرماتے ہیں کہ جس کی نیست کی گئی تھی یا جن کے حقوق تلف کئے تھے ان کے حق میں خوب وعاکر و کہ یا الله میں نے اس کی جو نیست کی تھی اس کو اس کے حق میں باعث ترقی در جات بنا و بجے اور اس میں نے اس کی جو نیست کی تھی اس کو اس کے حق میں باعث ترقی در جات بنا و بچے اور اس کو دین و دنیا کی ترقیات عطافر مائے اور اس کے حق میں خوب استخفار کر و تو یہ بھی اس کی تلاقی کی اس کی حتی میں خوب استخفار کر و تو یہ بھی اس کی تلاقی کی ایک شکل ہے۔

اگر ہم بھی اپ اہل تعلقات کواس متم کا خط لکھ کر بھیج دیں توکیااس سے ہماری بیٹی ہو جائے گی؟ یا ب عزتی ہو جائے گی؟ کیا بدید ہے کہ اس کے ذریعہ سے اللہ تعللٰ ہماری معانی کا ملان کر دیں۔

# معاف کرنے کرانے کی فضیلت

صدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ کی دومرے سے معالی ہائے۔
اور سچ دل سے ہائے اب اگر سامنے والا یہ وکھ کر کہ یہ جھ سے معانی ہائک رہاہے تادم
اور شرمندہ ہورہا ہے اس کو معانی کر دے تواللہ تعالی اس معاف کرنے والے کو اس دن
معاف کرے گا جس دن اس کو معانی کی سب سے ذیادہ حاجت ہوگی اور اگر ایک محف
نادم ہو کر معانی ہائک رہا ہے لیکن سے محف معانی دینے سے انکار کر رہا ہے کہ میں معاف
شیس کروں گا تواللہ تعالی فرماتے ہیں میں اس کو اس دن معاف نمیں کروں گا جس دن

اس کومعانی کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی جب تو میرے بندوں کو معاف شیں کر ما تو تجھے کیسے معاف کیا جائے۔

اس کئے یہ بڑا خطرناک معالمہ ہے۔ لندا اگر کمی شخص نے ندامت کے ساتھ دوسرے سے عمدہ برا ہو گیا، چاہے دوسرے سے عمدہ برا ہو گیا، چاہے دوسرا شخص معاف کر سے والے کر ہروقت تیار رہنا

# حضور صلى الله نليه وسلم كامعافي مانكنا

ارے ہم اور آپ کس شار و قطار میں ہیں۔ حضور تبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مجد نبوی میں گفرے ہوگئے، اور تمام سحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا:
آج میں اپنے آپ کو تمہدے حوالے کر آ ہوں۔ اگر کسی شخص کو جھے سے تکلیف پینی ہو، یامیں نے کسی کی جوثو آج میں تمہدے سامنے ہو، یامیں نے کسی کی جوثو آج میں تمہدے سامنے کھڑا ہوں، اگر بدلہ لینا چاہتے ہوتو بدلہ لے لو، اور اگر جھے معاف کرنا چاہتے ہوتو معاف کر دو، ناکہ کل قیامت کے دن تمہدا کوئی حق میرے اوپر باتی نہ رہے۔

یا رسول الله صلی الله علیه وسلم! به عمتاخی میں نے صرف اس لئے کی ماکه مجھے اس مسر نبوت کو بوسه لینے کا موقع مل جائے، آپ صلی الله علیه وسلم مجھے معاف قرما ویں۔ (مجمع الزدائد، باب فی ددانہ صلی الله علیه وسلمج ۵ ص ۲۷)

بہر حال اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو صحابہ کرام کے سامنے پیش کر دیا۔ اب ہم اور آپ کس شار و قطار میں ہیں۔ اگر ہم بھی اپنے اہل تعلقات کو یہ لکھ کر بھیج دیں تواس ہے ہمارا کیا گر جائے گا، شایداس کے ذریعہ سے اللہ تعلق ہمارے گئاہوں کو معاف فرما دیں، اور اتباع سنت کی نیت سے جب یہ کام کریں تو اس سنت کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارا بیڑہ پار فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطافرمائے۔ آمین

#### اسلام كاليك اصول

دیجے :اسلام کا ایک اصول ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ یہ کہ ایمان کا تقاضہ یہ ہے کہ اپ لئے بھی وہی پند کر وجو دو سرے کے لئے پیند کرتے ہو۔ اور جو پیند کرتے ہو۔ اور جو اپند کرتے ہو۔ اور جو اپند کرتے ہو۔ اور جو اپند ہووہ دو سرے کے لئے بھی وہی پند کر وجو اپند کرتے ہو۔ اور جو اپند ہووہ دو سرے کے لئے بھی تاپند کرو۔ اچہا یہ جاؤ کہ اگر کوئی شخص اس طرح پیٹر بچھے برائی سے تمہارا ذکر کرے تواس وقت تمہارے دل پرکیا گزرے گی؟ تم اس کو ہوا بچھا ہجھو گے؟ اگر تم اس کو برا سیجھے ہو، اور اپنے لئے اس کو پند شیس اپنا کہ اپند کرو؟ یہ دو حرے معیار وضع کرتا کہ اپنے کھے اور پیلنہ ہے، اور دو سرے کے لئے پند کرو؟ یہ دو حرے معیار وضع کرتا کہ اپ کے اور پیلنہ ہے، اور دو سرے کے لئے پخھا اور پیلنہ ہے۔ اس کا تام منافقت ہے والی اس کو سوچو گے قو انشاء اللہ غیبت کرتے کے جذبے اور اس گناہ پر جو عذاب دیا جائے گااس کو سوچو گے تو انشاء اللہ غیبت کرتے کے جذبے میں کی آئے گی۔

غیبت سے بیخے کا آسان راستہ

بماے حضرت علیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمة الله علیہ او

یہاں تک فرماتے ہیں کہ نیبت سے بیخ کا آسان راستہ یہ ہے کہ دومرے کاذکر کروہ ی شیمان برا فہیت ہے،

ہمیں، نہ اچھائی سے ذکر کرو، اور نہ برائی سے ذکر کرو، کیونکہ یہ شیطان برا فہیت ہے،

اس لئے کہ جب تم کسی کاذکر اچھائی سے کرو گے کہ فلال فخض برا اچھا آ دمی ہے، اس

کے اندر یہ اچھائی ہے، اس کے اندر یہ اچھائی ہے تو دماغ میں یہ بات رہے گی کہ میں اس

کی نیبت تو نہیں کر رہا، بلکہ اچھائی ہے اس کاذکر کر رہا ہوں، نیکن چریہ ہوگا کہ اس کی

اچھائی برائی کرتے کرتے شیطان کوئی جملہ در میان میں ایسا ڈال دے گا جس سے وہ

اچھائی برائی کے اندر تبدیل ہوجائے گی مثلا وہ کے گاکہ فلاں فخص ہے تو بروااچھا آ دمی،

گر اس کے اندر فلاں خرابی ہے۔ یہ لفظ "کر "اکر ملا اکام خراب کر دے گا، اس کا

مراس کے اندر فلاں خرابی ہے۔ یہ لفظ "فرات میں موجائے گا، اس لئے کہ دو مرے کاذکر

رحمہ الله علیہ فرماتے ہیں کہ دو مرول کاذکر کر دو ہی ضیوں، اس لئے کہ دو مرے کاذکر

کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، نہ اچھائی ہے کرو، اور نہ برائی سے کرو، اور اگر کسی کاذکر

اچھائی سے کر رہے ہو تو پھر ذرا کمر کس کے جیٹھو، تاکہ شیطان غلط راہے پر نہ

زائے۔

# ایی برائیوں پر نظر کرو

ارے بیائی دوسروں کی برائی کیوں کرتے ہو، اپن طرف نگاہ کرو، اپنے عیوب کا استعضاد کرو، اگر دوسرے کے اندر کوئی برائی ہے تو اس برائی کا عذاب حمیس نہیں ملے گا۔ اس برائی کا عذاب اور تواب وہ جانے، اور اس کا اللہ جانے، حمیس تو تمہارے اعمال کا صلہ ملنا ہے، اس کی فکر کرو:

تجھ کو پرائی کیا پری اپی تبیر تو اپن خیوب کا دیکھو۔ دوسرے کے عیوب کا خیال ان طرف دھیان کرد، اپنے عیوب کا خیال انسان کو ای دیکھو۔ دوسرے کے عیوب کا خیال انسان کو ای دقت جھی دوسرے کی برائی کی ہے، لیکن جب اپنے عیوب کا استحضار ہوتا ہے اس دفت بھی دوسرے کی برائی کی طرف خیال نہیں جاتا، دوسرے کی برائی کی طرف اس کی زبان ہی نہیں اٹھ سکتی۔ بمادر شام ظفر مرحوم نے برے ایڈھ کی جیں۔ فراتے ہیں:

تے جب اپی برائیوں ہے بے خبر رہے والی برائیوں کے عیب و ہنر رہے والی برائی پر جو نظر پری اپنی برائی پر جو نظر آت رہا تہ رہا

الله تعالی اپنے تفل سے اپنے عیوب کا استعضاد ہمارے داوں میں پیدا فرما دے۔ آمین سید ملا فساد اس سے پیدا ہوتا ہے کہ اپنی طرف دھیان نہیں ہے، یہ خیل نہیں ہے کہ ججھے اپنی قبر میں جاکر سونا ہے، اس کا خیل نہیں کہ ججھے الله تعالیٰ کے مانے جواب دینا ہے، گر بھی اس کی برائی ہور ہی ہے، بھی اس کی برائی ہے، اس کے اندر فلاں عیب ہے، بس دن رات اس کے اندر کھنے ہوئے ہیں۔ خدا کے لئے اس سے نجلت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔

# گفتگو کارخ بدل دو

جن حلات میں جس معاشرے سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، اس کے اندر سے کام ہے تو مشکل، اس میں کوئی شک نمیں، لیکن اگر اس سے بچنا انسان کے اختیار سے بہر ہوتا تو اللہ تعالی اس کو حرام ند کرتے، اس لئے اس سے بچنا انسان کے اختیار میں ہے، جب بھی مجلس کے اندر گفتگو کا موضوع تبدیل ہوتو اس کو واپس لے آؤ، اور اگر بھی غیبت کے اندر جتا ہوجاؤ تو فورا استغفار کرو، اور آئندہ نیچنے کے لئے دوبارہ عزم کو آن ہو۔ کرو۔

# "غيبت" تمام خرايول كى جرا

یاد رکو، یہ فیبت ایسی چیز ہے جو فساد پیدا کرنے والی ہے، جگڑے اس کے ذریعہ پیدا ہوتے ہیں، اور معاشرے بین اس وقت جو بگاڑ نظر آ رہا ہے، اس میں بہت برا و خل اس فیبت کا ہے، اگر کوئی محض شراب پیتا ہو۔ العیاز باللہ تو۔ جو محض ذرا بھی دین سے تعلق رکھنے والا ہے، وہ اس کو بہت بری نگاہ سے دیکھے گا، اور اس کو بہت بری نگاہ سے دیکھے گا، اور اس کو براسمجھے گا، اور میہ سوچے گاکہ یہ محض بری لت کے اندر جاتا ہے،

(I.)

اور جو هخف مبتلا ہو، وہ خود یہ سوچ گا کہ مجھ سے برای خلطی ہور ہی ہے۔ میں ایک برا کے گا اور جو هخف مبتلا ہوں۔ لیکن ایک شخص خیبت کر رہاہے تواس کے بارے میں اتنی برائی گا احساس ول میں پیدا نہیں ہوگا، اور نہ خود خیبت کرتے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی بروے گناہ کے اندر مبتلا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گناہ کی برائی ولوں میں جیٹی ہوئی شہیں، اور اس کی حقیقت کا چرے طریقے ہے اعتقاد نہیں ہے، ور نہ دونوں گناہوں میں نہیں، اور اس کی حقیقت کا چرے مرائے ور ہے جس، تواس کو بھی برا سمجھنا چاہئے، اس لئے اس کی برائی ولول میں پیدا کرو کہ میہ کتنی خطرناک بیاری ہے۔

#### اشارہ کے ذریعہ نیبت کرنا

ایک مرتبه اسلام منین حفرت نائشه رفنی الله عنها حضور اقدی صلی الله عنها وسلم کے سامنے موزود تنیں۔ باتول باتول میں ام المومنین حضرت صفیہ رضی الله عنها کاذکر آئیا، اب سه نه بنت کی سوکوں کے اندر آپس میں ذرای چشک ہواکرتی ہے، حضرت سنیہ رس الله سب کا قد ذرا چیون تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی الله عنها نے ان کا ذکر کرتے ،وٹ ہا تھ سال طرح اشارہ کر دیا کہ وہ چھوٹے قد والی محملی بیں۔ زبان سے بید نمیں کما کہ وہ تمکنی ہیں۔ بلکہ صرف ہاتھ سے اشارہ کر دیا تو نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رسنی الله عنها سے فرمایا :اے عاشہ! آج تم نے ایک ایساعمل کیا وسلم نے حضرت عائشہ رسنی الله عنها سے فرمایا :اے عاشہ! آج تم نے ایک ایساعمل کیا زبر سمندر میں ڈال دیا جائے تو پورے سمندر کو بد ہو وار اور زبریا بنا دے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فیبت کے دبریا بنا دے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فیبت کے معمول اشارے کی کتی شاعت بیان فربائی ہے اور پھر فرمایا کہ کوئی محض جمیعے سادی دنیا کی دولت لاکر دے دے و تو تبی میں کسی کی فقل الکرتے کو تیار نہیں، جس میں دو سرے کا استہزاء ہو جس میں اس کی برائی کا پہلو لکھنا ہو۔ ورات دورہ میں اس کی برائی کا پہلو لکھنا ہو۔ استمزاء ہو جس میں اس کی برائی کا پہلو لکھنا ہو۔ ورات دورہ میں اس کی برائی کا پہلو لکھنا ہو۔ استمزاء ہو جس میں اس کی برائی کا پہلو لکھنا ہو۔ استمزاء ہو جس میں اس کی برائی کا پہلو لکھنا ہو۔ استمزاء ہو جس میں اس کی برائی کا پہلو لکھنا ہو۔ استمزاء ہو جس میں اس کی برائی کا پہلو لکھنا ہو۔ استمزاء ہو جس میں اس کی برائی کا پہلو لکھنا ہو۔ استمزاء ہو جس میں اس کی برائی کا پہلو لکھنا ہو۔ استمزاء ہو جس میں اس کی برائی کا پہلو لکھنا ہو۔ استمزاء ہو جس میں اس کی برائی کا پہلو لگھنا ہو۔ استمزاء ہو جس میں اس کی برائی کا پہلو لگھنا ہو۔ استمزاء ہو جس میں اس کی برائی کا پہلو لگھنا ہو۔ استمزاء ہو جس میں اس کی برائی کا پہلو لگھنا ہو۔ استمزاء ہو جس میں اس کی برائی کا پہلو لگھنا ہو۔ استمزاء ہو جس میں اس کی برائی کا پہلو لگھنا ہو۔ استمران میں میں اس کی برائی کا پھلو کیا ہو۔ اس کو پھر اس کی برائی کو تو برائی کی کو برائی کی برائی کا پھر کی کو برائی کو برائی کو برائی کی کو برائی کی کو برائی کو برائی کو برائی کو برائی کی کو بر

نیبت سے بچنے کا اہتمام کریں

اب تو نقل آبارنا فنون لطيف ك اندر داخل ب، اور وه محف تعريف و توصيف

کے کلمات کا متحق ہو تا ہے۔ جس کو دو سرے کی نقل انار نے کافن آتا ہو، حال نکہ حضور افتدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمار ہے ہیں کہ کوئی فخض سائری دنیا کی دولت بھی لا کر وے وے تب بھی میں نقل انار نے کو تیار شمیں، اس سے آپ اندازہ کر یکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے اہتمام سے ان باتوں سے رو کا ہے۔ گر ہم لوگوں کو معلوم شمیں کیا ہوگیا کہ ہم شراب پینے کو برا سمجھیں گے، ذنا کاری کو برا سمجھیں گے، لیکن غیبت کو برا سمجھیں گے، ذنا کاری کو برا سمجھیں گے، لیکن غیبت کو برا نہیں خدا کے لئے کو برا نہیں خدا کے لئے اس کو شیر مادر سمجھا ہوا ہے۔ کوئی مجلس اس سے خالی نہیں خدا کے لئے اس سے نبی کا اہتمام کریں۔

#### غيبت سے بچنے كا طريقه

اس سے بچنے کا طرافۃ ہیہ ہے کہ اس کی برائی ذہمن نشین کر کے اللہ تعالیٰ ہے دعا کریں کہ یاالتہ! یہ غیبت بڑا تھین گناہ ہے ، میں اس سے بچنا چاہتاہوں لیکن مجلسوں میں دوست احباب اور عزیز و اقد ب ہے باتیں کرتے ہوئے غیبت کی باتیں بھی ہو جاتی ہیں ، اس التہ! میں اپنی طرف ہے اس بات کا عزم کر رہا ہوں کہ آئندہ غیبت نہیں کروں گا۔ لیکن اس عزم پر قائم اور شابت رہنا آپ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں اے ، اللہ! اپنی رحمت سے بھے اس کی توفیق عطافر ما، اے اللہ! بھے ہمت عطافر ما، حوصلہ عطافر ما و بجئے۔ عزم کر کے یہ دعا کر لیں۔ یہ کام آج بی کر لیں۔

#### غیبت ہے بچنے کاعزم کریں

دیکھوجب تک انسان کی کام کاعزم اور ارادہ نہیں کر لیتا۔ اس وقت تک دنیا میں کوئی کام نہیں ہوسکتا، اور دوسری طرف شیطان ہرا چھے کام کو ٹلا آرہتا ہے۔ اچھالیہ کام کل سے شروع کریں گے، جب کل آئی تو کوئی عذر چیش آگیا، اب کما کہ اچھاکل سے شروع کریں گے، اور وہ کل پھر آتی ہی نہیں، جو کام کرنا ہو وہ ابھی کر لو، اس لئے کہ جس کام کو ٹلا دیا، وہ ٹل گیا۔

ديكے! اگر كى كوروز كارند فل رہا موتودہ روز كاركے لئے بے چين موكايا

نس ؟ کی پراگر قرضہ ہو تو وہ قرضہ ادا کرنے کے لئے بے چین ہوگا یا نس ؟ اگر کوئی بیار ہے تو وہ شفا حاصل کرنے تک بے چین ہے یا نسیں ؟ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہمارے اثدر اس بات کی بے چینی کیوں نہیں کہ ہم سے یہ بری عادت نسیں چھوٹ رہی ہے؟ بے چینی پیدا کرکے دور گعت صلاۃ الحاجہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے وعاکر و کہ یااللہ جس اس برائی سے بچنا چاہتا ہوں۔ اپی رحمت سے اس برائی سے بچالیجئے، اور ہمیں استقامت عطافر ما دیجئے، دعا کرنے کے بعد اس بات کا عزم کر کے اپنے اوپر پابندی عائد کریں۔

حضرت قانوی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اس سے کام نہ چلے تواہی اور جرمائہ مقرر کر لو، مثلاً یہ عزم کریں کہ جب بھی فیب ہوگی تو دور کعت نفل پڑھوں گا،

یا آئی رقم صدقہ کروں گا، اس طرح کرنے سے رفتہ رفتہ انشاء الله اس سے نجات ہو
جائے گا، اور اس بیلری سے نجات حاصل کرنی ہے، اور اس کی ہے جینی ایسی ہی پیدا کرنی
ہے جیسے بیلری آد کی ملاح کرانے کے لئے بے چین ہوتا ہے، اس لئے کہ یہ بھی ایک
بیلائی ہے۔ اور خطرناک ترین بیلری ہے، اور جسمانی بیلری سے ذیادہ خطرتاک ہے، اس
لئے کہ یہ بیلری جنم کی طرف لے جلرہی ہے۔ لنذا خود بھی اس سے بچیں، اور اسپ گھر
والوں کو بھی بچائیں، اس لئے کہ خاص طور سے خواتین کے اندر یہ وباست ذیادہ مام ہے
جہاں چلر عورتیں جینیس، بس کی نہ کسی کاذکر شروع ہو گیا، اور اس میں غیبتیں شروع
ہو گئیں، اگر خواتین اس پر عمل کر لیس، اور اس گناہ سے ریج جائیں تو گھرانوں کی اصلاح ہو
جائے، اللہ تعالیٰ جینے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عظا فرمائے، آھیں۔

در چغلی " ایک سنگین گناه

ایک اور گناہ ہو غیبت سے ملی اجل ہے ، اور اتناہی عمین ہے۔ بلکہ اس سے ذیادہ علین ہے۔ وہ ہے " چنلی " عربی ذبان میں اس کو " غیمة " کتے ہیں۔ اردو زبان میں " غیمة " کتے ہیں۔ اردو زبان میں " غیمة " کا ترجمہ چنلی سے کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کا یہ صحیح ترجمہ نہیں ہے۔ اس لئے کہ " غیمة " کی حقیقت ہے کہ کمی فحض کی کوئی برائی دو مرب کے سامنے اس نیت سے کی جائے ، تاکہ سنے والداس کو کوئی تکلیف پنچائے ، اور یہ مختص خوش ہو کہ اچھا ہوا اس کو بیٹی ہے ہیں تکلیف پنچائے ، اور یہ مختص خوش ہو کہ اچھا ہوا اس کو یہ تکلیف پنچی ، یہ ہو برائی اس

نے بیان کی ہو، وہ حقیقت میں اس کے اندر موجود ہو چاہے وہ برائی اس کے اندر موجود ہو، یان ہو، لیکن تم نے محض اس کو تکلیف ہو، یانہ ہو، لیکن تم نے محض اس وجہ سے اس کو بیان کیا تاکہ دو سرا محض اس کو تکلیف پہنچائے۔ یہ " نمیمة " ہے۔

# " چغلی " غیبت سے بدتر ہے

قرآن و حدیث میں اس کی بہت زیادہ فدمت برائی بیان کی گئی ہے۔ اور یہ فیبت سے بھی زیادہ شدیداس وجہ ہے کہ فیبت میں نیت کا برا ہوتا نظروری شیں کہ جس کی میں فیبت کر رہا ہوں۔ اس کو کوئی تکلیف اور صدمہ پنچے، لیکن نمیمۃ میں بدنیتی کا ہونا بھی ضروری ہے، اس لئے یہ نمیمۃ دو گنابوں کا جموعہ ہے، ایک تواس میں فیبت ہے۔ وسرے یہ کہ دو سرے مسلمان کو تکلیف پہنچانے کی خواہش اور نیت بھی ہے، اس لئے اس میں ویس ہیں ویس میں ویس سے تر آن و حدیث میں اس پر بری سخت و عیدیں آئی میں، چنا نچہ قرمایا کہ

"هَمَّا إِنَّمَنَّ أَهِ بِنَمِيْعِ" (سورة القلم: ١١)

کافروں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرہایا کہ بداس محض کی طرح چلتے ہیں جو و مروں کے اور چلتے ہیں جو و مروں کے اور چنایاں لگا آ چر آب مدیث شریف میں حضور الدس صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرہایا کہ :

"لايدخل الجنة قتات.

( بخلری، کتاب الادب ،باب ما مکره من النسسة ) "قت" لینی چغل خور جنت میں داخل نمیں ہوگا، "قتات " مجی چغل خور کو کتے ہیں۔

عذاب قبركے دوسبب

اور ایک حدیث مشور ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام ایک حدیث مشور ہے جا کہ دو قبریں بی

ہوئی ہیں۔ جب آب ان قبروں کے قریب پنچ تو آپ نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ،

#### انهجما ليعذبان

ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہورہا ہے اللہ تعالیٰ نے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم پر عذاب قبر منکشف فرادیا تھا۔ یہ عذاب قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے تواللہ تعالیٰ نے اپنے اللہ سلی اللہ علیہ وسلم ہے فرمایا کہ جب قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے تواللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم اور رحمت سے اس عذاب کی آوازیں ہم لوگوں سے چھپالی ہیں، ورنہ اگر اس عذاب کی آوازیں ہم لوگوں سے چھپالی ہیں، ورنہ اگر اس عذاب کی آوازیں ہم لوگ عنم کوئی کام عذاب کی آوازیں ہم لوگوں سے بالبتہ اللہ تعالیٰ عذاب کی آب کے بہ اس کے بیاس کی رحمت ہے کہ انہوں نے اس کو چھپالیا ہے، البتہ اللہ تعالیٰ میں کہی ایک بند براسکو ظاہر بھی فرمادیتے ہیں بسرحال، حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم بر منکشف ہوا کہ ان دونوں پر عذاب ہورہا ہے۔ پھر صحابہ کرام سے پوچھاکہ تمہیں معلوم ہے کہ ان دونوں کو کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے ؟ پھر فرمایا

ان کوائی دوباتوں کی دجہ سے عذاب ہورہا ہے کہ ان باتوں سے بچنا ان کے لئے بھی مشکل نہیں تھا، اگر یہ لوگ چاہتے تو آ سائی سے بھی سکتے تھے، لیکن میہ بھی نہیں اس کی وجہ سے یہ عذاب ہورہا ہے۔ ایک یہ کہ ان میں سے ایک صاحب بیٹاب کی چینٹوں سے نہیں بچتے تھے۔ احتیاط نہیں کرتے تھے، مثلاً ایسی جگہ پر چیٹاب کر دیا جس کی دجہ سے نہیں بچتے تھے۔ احتیاط نہیں کرتے تھے، مثلاً ایسی جگہ پر چیٹاب کر دیا جس کی دجہ سے بہم پر جنیسنٹس آگئیں۔ خاص طور پر اس زمانے میں اونٹ بحریاں چرانے کا بہت رواج تھا۔ اور ہر وقت ان جانوروں کے ساتھ رہنا ہو آ تھا۔ جس کی دجہ سے اکثران کی چھینٹیں پڑ جاتی تھیں۔ اس سے احتیاط نہ کر لے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ چھینٹیں پڑ جاتی تھیں۔ اس سے احتیاط نہ کر لے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔

# بیشاب کی چھینٹول سے بیخے

یہ بری فکری بات ہے، الحمد لللہ جمارے یہاں اسلام میں طہارت کے آواب تفسیل کے ساتھ سکھائے ہیں کہ ممس طرح طہارت کرنی چاہئے، لیکن آج مغرفی تمذیب کے زیر اثر ظاہری صفائی ستحرائی کا توبرااہتمام ہے، لیکن طہارت شرعیہ کے احکام کی طرف وصیان نہیں۔ بیت الخلاء ایسے طریقوں سے ہنائے جاتے ہیں کہ ان میں چھینوں کی طرف وصیان نہیں۔ بیت الخلاء ایسے طریقوں سے ہنائے جاتے ہیں کہ ان میں چھینوں

ہے احتیاط نہیں ہوتی -

اور ایک حدیث می حضور اقدی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که: ۱۳ ست نزهوا عند الدول، فان عامة عذاب الف رزیده

(سنن دارقطتی ج اص ۱۲۸)

یعنی پیشاب سے بچو، اس لئے کہ اکثر عذاب قبر پیشاب کی دجہ سے ہو ہا ہے پیشاب کی چیشوں کاجسم پرلگ جانا کپڑوں پرلگ جانے کی دجہ سے عذاب قبر ہو ہا ہے۔ اس نے اس بی بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔

"چنلی" ہے بچئے

اور دوسرے صاحب کو اس لئے عذاب ہورہا ہے کہ وہ دوسروں کی چنلی برت کیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے قبر میں عذاب ہورہا ہے۔ لنذااس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چنلی کو قبر کے عذاب کاسب قرار دیااس لئے یہ چنلی کا عمل غیبت سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اس لئے کہ اس میں بدنیتی سے دوسروں کے سامنے برائی بیان کر آبا ہے، باکہ دوسرا شخص اس کو تکلیف پہنچائے۔

راز فاش کرنا چغلی ہے

امام فزالی رحمہ انڈ علیہ احیاء العلوم میں فرماتے کہ دومروں کا کوئی راز فاش کر رہائی چنلی کے اندر داخل ہے۔ ایک آ دمی یہ ضمیں چاہتاہے کہ میری یہ بات دومروں پر ظاہر ہو، دہ بات آچی ہو، یابری ہو، اس سے بحث نہیں، مثلاً ایک ملدار آ دمی ہے، اور دہ اپنی دولت دومروں سے چھپاتا چاہتاہے اور دہ یہ نہیں چاہتا کہ دومروں کو یہ معلوم ہو کہ میرے پاس اتنی دولت ہے اب آپ نے کسی طرح سن کن لگا کر چة لگالیا کہ اس کے پاس اتنی دولت ہے۔ اب آپ ہر مختص سے کتے بھر رہے ہیں کہ اس کے پاس اتنی دولت ہے۔ یہ جو اس کاراز آپ نے افتاء کر دیا۔ یہ بھی چنلی کے اندر داخل ہے اور درام ہے۔

یا مثلاً ایک فخص این گریلو معللات کے اندر کوئی پاان یا منصوبہ بنار کھا ہے۔ آپ نے کسی طرح پت چلا کر دو سرول کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیا۔ یہ چنل ہے۔ ای طرح کی کاکی تم کاراز ہو، اس کی اجازت کے بغیر دوسروں پر افظاکر نا چنلی کے اندر داخل ہے۔ ایک صدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

#### المجالس بالامانة

(ابوداؤد، كمكب الادب، باب في نقل الحديث، نمبر ٢٨٩٩) مجلسوں كے اندر جو بات كى جاتى ہے۔ وہ بھى المنت ہے۔ مثلاً كسى فخص فے آپ كو محرم راز سجى كر راز دار سمجھ كر مجلس ميں آپ سے ایک بات كمی۔ اب وہ بات جاكر آپ دوسروں سے نقل كر رہے ہيں۔ توبيہ المانت ميں خيائت ہے۔ اور بيا بھى چنلى كے اندر واخل ہے۔

#### زبان کے دو اہم گناہ

بسر حال ذبان کے گناہوں میں سے آج دواہم گناہوں کا بیان کرتا مقصود تھا۔

یہ دونوں گناہ بڑے نظیم اور سخین ہیں۔ ان کی سخینی آپ نے احادیث کے اندر سنیں
لیکن جتنے یہ سخین ہیں آج ان کی طرف سے اتنی ہی بے پردائی اور غفلت ہے۔ مجلسیں
ان سے بھری ہوئی ہیں گھران سے بھرے ہیں ذبان قینجی کی طرح چل رہی ہے۔ رکنے کا
عام منیں لیتی۔ خدا کے لئے اس کولگام دو۔ اور اس کو قابو کرو، اور اس کو اللہ اور اللہ کے
رسول صلی اللہ علیہ دسلم سے تھم مطابق اس کو چلانے کی فکر کرو، ورنہ اس کا انجام یہ ہے
دسول صلی اللہ علیہ دسلم سے تھم مطابق اس کو چلانے کی فکر کرو، ورنہ اس کا انجام یہ ہے
کہ اس کی دجہ سے گھر سے گھر تباہ ہورہ ہیں۔ آپس میں ناچاقیاں ہورہ ہیں۔ فتنے
کہ اس کی دجہ سے گھر سے گھر تباہ ہورہ ہیں۔ آپس میں ناچاقیاں ہورہ ہیں۔ فتنے
ہیں عداد تیں ہیں۔ دشنیاں ہیں۔ خدا جانے گئے گناہوں اور فتنوں کا ذرایعہ ہے، اور
قضل اور رحمت سے اس کی شناعت اور قباحت سمجھنے کی توفق عطافرہائے، اور اس پر عمل
فضل اور رحمت سے اس کی شناعت اور قباحت سمجھنے کی توفق عطافرہائے، اور اس پر عمل
کرتے کی توفق عطافرہائے۔ آھین

وَاخِرِ دَعُواْ مَا اَكِن الْحُتُدُ يِثْهِ رَبِّ الْعَاكِمُ يَا



تاريخ خطاب: ١٢٣ ستبرسا والم

مقام خطاب : جامع مجدبيت المكرم

مخلثن اقبال كراجي

وقت خطاب : بعد فماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبرس

صفحات

یہ آ داب و مستحدت جو حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائے ہیں۔ سے
اگر چہ فرض و واجب تو نہیں، لیکن ان کے انوار و ہر کات بے شار ہیں۔ اور بیر سر کار دوعالم
صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کاحق ہیں، اس لئے لیک مسلمان کو جائے کہ وہ ان
آ راب کو افقیار کرے۔ مید ان کی رحمت ہے کہ انہوں نے یہ فرما دیا کہ آگر افقیار نہیں
کر و معے تو گمناہ نہیں دیں معے ، ورنہ میہ آ داب کرانا مقصود ہے۔

#### بشية الشوالتخنيف التجيييه

# سونے کے آواب

الحمد لله غمده ونتعينه وتتغفره ونؤمن به و تتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلامضل له ومن يضلله فلاهادى له و الشهدان لا الله الا الله وحدة لا شويك له و الشهدان سيد نا و نبينا ومولا محمّدً اعبده ومرسوله إما بعد

### سوتے وقت کی طویل دعا

"عن البراء بن عازب رضوالله عنهما قال : كان رسول الله صلى عليه وسلم اذا اوى الى فراشه نام على شقة الايمن، شعرقال: الله عاسلمت نسى البيك، ووجهت وجهى اليك، وفوضت امرى اليك، والجات ظهرى الميك، رغبة ورهبة اليك، لا ملجا ولا منجامنك الا اليك، امنت بكتابك الذى انزلت وبنبيك الذى ارسلت (مج بحلى، كلب الدعات، بب ما يقول اذا تام)

اس صدیت میں حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سوتے وقت کی دعا سکھائی ہے اور سونے کا طریقہ بڑایا ہے۔ کہ جب بستر پر جاتو تو کس طرح لیثو، کس طرح سو، حضور القدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتیں اور رحمین اس امت کے لئے ویکھیں کہ ایک ایک چیز کا طریقہ بتارہ ہیں۔ جس طرح ماں باپ اپ نے بچے کو ایک ایک چیز سکھاتے ہیں۔ اس طرح نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات اس امت کو سکھائی ہے۔ ایک اور حدیث میں اننی صی بی سے روایت ہے کہ:

قال قال لى مسول الله صلاف عليه وسلم اذا اتيت مضجعك فتوضا وضوءك للصلك الاق مثماضطجع على شقك الايمن وقل وذكر غوره (حالم ماق)

#### سوتے وقت وضو کر لیں

حضرت براء بن عازب رصنی اللہ عنه فراتے ہیں کہ حضور اقد من صلی اللہ علیہ وسلم نے جی ت فرمایا کہ جب تم بستر پر سونے کے لئے جانے لگو تو ویدای وضو کر لوجیسا کہ نماز کے لئے وضو کی جاتا ہے۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کہ آ دی وضو کر سے سوئے۔ اگر کوئی فخض وضو کے بغیر سوجاتے تو کوئی گناہ نہیں۔ اس لئے کہ سونے کے واسطے وضو کر ناکوئی فرض و واجب نہیں۔ لیکن مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کا اوب یہ بتایا کہ سونے سے پہلے وضو کر لو۔

### بيه أداب محبت كاحق بين

یہ آداب اور مستحبات جو سمر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائے ہیں۔ یہ اگر چہ فرض دواجب تو نہیں، لیکن ان کے انوار و ہر کات بے شار ہیں۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدانحی صاحب قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے ہتے کہ فرائض و واجبات اللہ جل جالہ کی عظمت کا حق ہیں، اور یہ آداب و مستحبات اللہ جل جالہ کی محبت کا حق ہیں، اور مرکار دو مالہ سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا حق ہیں، جو آداب آپ نے

تنقین فرائے ہیں۔ انسان کو چاہئے کہ ان آداب کو اختیار کرے، یہ تواللہ کی رحمت ہے کہ انہوں نے یہ فرا دیا کہ اگر ان کو اختیار نہیں کرد کے تو کوئی گناہ نہیں دینگے، ورنہ یہ آداب و مستحبات ادا کرانا مقصود ہے۔ ایک مومن بندہ وہ تمام آداب و مستحبات بجالائے جو حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم کر گئے، اس لئے حق الامکان ان کو اختیار کرنا چاہئے۔

### داہنی کروٹ پر لیٹیں

بسرحال، سوتے ہے پہلے وضو کرناادب ہے، اب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی حکمت کی انتہا کو کون پہنچ سکتا ہے۔ خدا معلوم اس سیم جس کیا کیا انوار و ہر کات پوشیدہ ہیں۔ اس کے بعد سونے کا طریقہ بتا دیا کہ دائیں کروٹ پر لیش، یہ بھی آ داب جس ہے کہ انسان جب سونے کے لئے بستر پر لیٹے تو ابتدا، وائیں کروٹ پر لیٹے، بعد جس اگر ضرورت ہوتو کروٹ بدل دے، وہ اوب کے خلاف نہیں ہے اور لیٹ کر یہ الفاظ زبان سے اوا کرو، اور اللہ تعالی کے رابطہ اور تعلق قائم کرو۔ اور اللہ تعالی کی طرف رجوع کرو، اور بید وعا برصون

اللهم اسلمت نفس اليك ووجهت وجهى اليك، و فوضت امرى اليك، والجات ظهى اليك، رغبة ومرهبة اليك، لاملجا ولامنجامنك الااليك، آمنت بكتابك الذى انزلت، ونبيك الذى ارسلت،

#### دن کے معاملات اللہ کے سپرد کر دو

حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم اس دعامیں ایسے عجیب و غریب الفاظ لائے ہیں کہ آ دی ان الفاظ پر قربان ہو جائے، فرمایا کہ اے الله، میں نے اپنے نفس کو آپ کے حوالے کر دیا، اس کا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اے الله، میں نے اپنے نفس کو آپ کے حوالے کر دیا، اور ایے الله، میں نے اپنے سلاے مالات آپ کو صوف ویے، معاملات آپ کو صوف ویے،

مطلب سے ہے کہ سلا دن تو دوڑ دھوپ میں لگارہا۔ بھی رزق کی تلاش میں۔

الجمعی نوکری کی تلاش میں۔ بھی تجارت میں۔ بھی صنعت میں۔ اور بھی کی اور دھندے میں لگارہا، بیال تک کہ دن ختم ہو گیا۔ ساری کاردوائیال کر کے گر پہنچ گیا،

اور اب سونے کے لئے لیٹے لگا اور انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ رات کو بستر پر سونے کے لئے لیٹ لگا اور انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ رات کو بستر پر سونے کے لئے لیٹ ہے۔ تو جو پھ دن میں حالت گزرے ہیں۔ اس کے خیلات دل پر چھا جاتے ہیں، اور پھراس کو یہ فکر اور تشویش لاحق ہوتی ہے کہ خدا جانے کل کیا ہو گا؟ جو کام او هورا چھوڑ کر آیا ہوں۔ اس کا کیا ہے گا؟ دکان چھوڑ کر آیا ہول۔ کس رات کو چوتے وقت انسان کو ہوتے ہیں، اس لئے دعا کر لو کہ یااللہ دن میں تو جو کام جھے ہیں، اور یہ اندیشے دل کو ستاتے ہیں، اس لئے دعا کر لو کہ یااللہ دن میں تو جو کام جھے ہے ہوں اور یہ بی سے میں میں سے آپ کے سرد کر دیے ہیں۔ بوستے میں کہ آپ بی سے موسلے کہ میں کہ آپ بی کہ اب تو یہ سال سے سوا کھے نہیں کہ آپ بی کی طرف رجو کے کر سکا تھاوہ کر لیا، اب میرے بس میں اس کے سوا کھے نہیں کہ آپ بی کی طرف رجو کے کر کی اور آپ بی سے ماگوں، کہ یااللہ ، جو معلمات میں نے کہ بین کہ آپ بی کی طرف رجو کے کر سکا تھاوہ کر لیا، اب میرے بس میں اس کے سوا کھے نہیں کہ آپ بی کی طرف رجو کے کہ بین کہ آپ بی کی طرف رجو کے کہ کر دل، اور آپ بی سے ماگوں، کہ یااللہ ، جو معلمات میں نے کئے ہیں۔ ان کو انجام کہ کہ پہنچا دیجے بی

#### سکون و راحت کا ذرایعہ "تفویض " ہے

میں " تقویش " ہے، اور اس کا نام توکل ہے کہ اپنے کرنے کاجو کام تھاوہ کر لیا، اپنے اس میں جتنا تھ وہ کر خررے، اور اس کے بعد اللہ کہ حوالے کر ویا کہ یا اللہ اب آپ کے خوالے کر ویا کہ یا اللہ اب آپ کے خوالے ہے، اس و عامیں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا کہ اب تم سونے کے لئے جارہے ہو۔ توان خیلات اور پریشانیوں کو دل سے تکال دو، اور اللہ کے حوالے کر دو۔

یر دم بنو ملی خویش را آق دانی حسلب کم و بیش را آق دانی حسلب کم و بیش را سیردگ اور "تفویض" کے لطف اور اس کے کیف اور مزے کا اندازہ انسان کو اس وقت تک نہیں : و آ، جب تک میہ سیردگی اور تفویض کی حالت اور کیفیت انسان پر گزرتی نہیں۔ یاد رکھو، دنیا میں عافیت، اطمینان اور سکون کا کوئی راستہ تفویض اور

توکل کے بغیر حاصل نہیں ہوسکا، ہی انسان اپنا سازا معالمہ اللہ تعالی کے سپرو کروے، ہر
کام کے لئے دوڑ دھوپ کی آیک حد ہوتی ہے۔ اس حدے آگے انسان کچھ نہیں کر سکتا

ایک مسلمان اور کافر میں ہی فرق ہے کہ آیک کافرایک کام کے لئے دوڑ دھوپ کر تا
ہے۔ محنت کر تا ہے۔ کوشش کر تا ہے۔ جد جمد کر تا ہے اور پھر سال ابھروسہ اس کوشش
پر کر تا ہے۔ جس کا بتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہروقت تشویشات اور اندیشوں میں جتلار ہتا ہے اور جس محض کو اللہ تعالی " نوکل" اور "تفویش" کی نعمت عطافر ہاتے ہیں۔ وہ اللہ میاں
ہے کہتا ہے کہ یا اللہ، میرے بس میں اتنا کام تھا۔ جو میں نے کر لیا۔ اب آگے آپ
کے حوالے ہے اور آپ کا جو فیصلہ ہے۔ اس پر میں راضی ہوں ۔ یا در کھو، جب انسان
کے حوالے ہاور آپ کا جو فیصلہ ہے۔ اس پر میں راضی ہوں ۔ یا در کھو، جب انسان
کے اندر میہ "تی سے بسرحال، سوتے وقت یہ دعاکر لوکہ یا اللہ، میں نے تمام معالمات
پریشانی نہیں آتی ۔ بسرحال، سوتے وقت یہ دعاکر لوکہ یا اللہ، میں نے تمام معالمات

پناہ کی جگہ ایک ہی ہے

آك فرمايا:

"والجات ظهرى اليك، دغبةُ وم هبةُ اليك، لاملجا ولا

منجامنك الااليك

اور میں نے اپنے آپ کو آپ کی پناہ حاصل کرنے والا بنا دیا، یعنی میں نے آپ کی پناہ پاری آپ کی بناہ میں انگیا، اور اب ساری و نیا کے وسائل اور اسباب سب منقطع کر لئے۔ اب سوائے آپ کی بناہ کے میرا کوئی سارانسیں، اور اس حالت میں ہوں کہ آپ کی طرف رغبت بھی ہے۔ آپ کی رحمت کی امید بھی ہے کہ آپ رحمت کا معالمہ فرائیں گی طرف رغبت بھی خوف بھی ہے۔ یعنی اپنی بدا عملیوں کا ڈر بھی ہے کی آپ رحمت کا معالمہ فرائیں کہ کسی بات پر گرفت ہو جائے، اس حالت میں ایٹ رہا ہوں ۔ اٹ میا بجیب جملہ فرمایا۔ "لا الجاولا منجا ہنک کا الا الیک" کہ آپ سے نی کر جانے کی کوئی اور جگہ سوائے آپ کے نمیں ہے کہ فدانہ کرے ۔ اگر آپ کا کوئی قر آجائے۔ یا آپ کا عذاب آب کے نمیں، پھر لوٹ کر آبائے قوجم نیج کر کہاں جائیں، اس لئے کہ کوئی اور پناہ کی جگہ ہے نمیں، پھر لوٹ کر آبائے قوجم نیج کر کہاں جائیں، اس لئے کہ کوئی اور پناہ کی جگہ ہے نمیں، پھر لوٹ کر آبائے قوجم نیج کر کہاں جائیں، اس لئے کہ کوئی اور پناہ کی جگہ ہے نمیں، پھر لوٹ کر

آپ ہی کے پاس آنا پڑے گاکہ اے "الله" اپنے غضب اور قرے بچا لیجے۔

#### تیر چلانے والے کے پہلومیں بیٹھ جاؤ

ایک بزرگ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ تم یہ تصور کرو کہ ایک ذہر دست قوت ہے،
اور اس کے ہاتھ میں کمان ہے، اور یہ پورا آسان اس کمان کی قوس ہے، اور زمین اس کی
انت ہے، اور حواد شاور مصبتیں اس کمان سے چلنے والے تیر ہیں، اب یہ دیکھو کہ ان
حواد ش کے تیروں سے بچنے کاراستہ کیا ہے؟ کیے ان سے بچیں؟ کماں جاس ؟ پھر خود
بی ان بزرگ نے جواب دیا کہ ان تیروں سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ خود اس تیر چلائے
والے کے پاس جاکر کھڑا ہو جائے، ان تیروں سے نیچنے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے، می

" لاملجا ولامنجا منك الا اليك ا

#### ایک نادان نیج سے سبق لو

میرے ایک بڑے بھائی ہیں ان کا ایک ہوتا ہے۔ ایک ون انہوں نے دیکھا کہ اس ہوتے کی ماں اس ہوتے کو کسی بات پر مار رہی ہیں، لیکن عجیب منظریہ دیکھا کہ ماں جتنا مارتی جارہی ہیں۔ لیکن عجیب منظریہ دیکھا کہ ماں جتنا مارتی جارہی ہے۔ بچہ اس کے کہ دہ وہ ہال سے بھائے، وہ تو اور کود کے اندر تھس رہا ہے، اور مال سے لیٹا جارہا ہے ۔ یہ بچہ ایسا کیول کر رہا ہے؟ اس کے کہ وہ بچہ جاتا ہے کہ اس مال کی پٹائی سے نیچنے کاراستہ بھی اس مال ہی پٹائی سے نیچنے کاراستہ بھی اس مال ہی گود کے باس ہے، اور اس مال می گود کے باس ہے، اور اس مال می گود کے باس ہے، اور اس مال کی گود کے باس ہے کہ کمیں اور قرار نہیں ملے گا۔

میں فنم اور اوراک نبی کریم مرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر بھی پیدا کرنا چاہے ہیں کہ آگر اللہ تعالی کی طرف سے کوئی مصیبت اور تکلیف کو دور فرماد بیجے، آپ اس کے پاس ہے، اس سے ہاگو کہ یااللہ، اس مصیبت اور تکلیف کو دور فرماد بیجے، آپ کے علاوہ کوئی پناہ کی جگہ بھی نہیں، اس لئے آپ ہی سے آپ کے عذاب سے پناہ مائے تے

<u>ئ</u>رں-

سيد ھے جنت ميں جاؤ گے آمے زمایا: \_

" آمنت بكتابك الذعب انزلت ونبيك الذى السلتة"

لین میں ایمان لایا آپ کی کتاب پر جو آپ نے نازل کی، اور آپ کے نی پر جو آپ نے بازل کی، اور آپ کے نی پر جو آپ نے بھیجا، یعنی محد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور پھر فرمایا کہ بد کلمات سونے سے بہلے کمو، اور بد کلمات تمماری آخری گفتگو ہو۔ اس کے بعد کوئی اور بات نہ کرو، بلکہ سو جاؤ۔

ہ الم سے حفرت واکم صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہے کہ رات کو سوتے وقت چند کام کر لیا کرو۔ ایک تو دن کے بھرکے گناہوں سے توبہ کر لیا کرو۔ ایک تو دن کے بھرکے گناہوں سے توبہ کر لیا کرو۔ اور میں فذکورہ بالا وعا پڑھ لیا کرو۔ اس وعاکے ذریعہ ایمان کی بھی تجدید ہوگئی۔ اب اس کے بعد داھنی کروٹ پر سو جاؤ۔ اس کا نتیجہ سے ہوگا کہ ساری نیند عبادت بن گئی، اور اگر اس حالت میں رات کو سوتے سوتے موت آئی تو انشاء اللہ سیدھے جنت میں جاؤ گے، اللہ نے چاہا تو کوئی رکاوٹ نہ ہوگا۔

#### سوتے وقت کی مخضر دعا

" وعن حذيفة رضواف تعالى عنه قال : كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا اخذ مضجعة من الليل وضع يادلا تحت خدوثم يعقل : اللهد يقول : اللهد باسمك اموت واحيى واذا استيقظ قال : الحمد منه الذح احيانا بعد ما اماتنا واليه النتوس "

(میم بخلی، کتاب الد موات، باب مایتول اذا نام) حضرت حذیف رضی الله عنه سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم جب رات کے وقت اپنے بستر پر تشریف لے جاتے، توانیا ہاتھ اپنے رخسار کے نے رکھ لیتے تھے، اور پھر یہ وعا پڑھتے "اللهم باسک اموت واحیا" اے اللہ، میں آپ کے نام سے جیتا ہوں۔

## نیندایک چھوٹی موت ہے

اس سے پہلے جو صدیث گزری اس میں طویل وعامنقول تھی، اور اس صدیت میں مختصر دعامنقول ہے ، ہر صال ، سوتے وقت دونوں دعائیں پڑھنا ثابت ہیں، لاذا بھی ایک دعا پڑھ لی جائے ، اور اگر دونوں دعاؤں کو جمع کر لیا جائے تواور بھی اچھا ہے ، اور ہے دوسری دعا تو بست ہی مختصر ہے ، اس کو یاد رکھنا بھی آسان ہے ، اس مختصر دعا میں سوتے وقت حضور اقد می صلی انشد علیہ دسلم نے اس بات کی طرف توجہ دلادی کہ فینہ بھی آیک چھوٹی موت ہے۔ اس لئے کہ فینہ ہیں انسان دنیا و مافیھا سے بے فہر ہو جاتا ہے ، جس کے اس بحصوثی موت کے وقت بے اس بوری موت کے وقت اس بوری موت کے وقت بے اس کے اس بھی ٹی نیز تو بھی روزانہ آتی اس بوری موت کے دوانہ آتی بیدادی قیامت کے دن ہوگی ، اس کا استحضار کیا جائے ۔ اس کو یاد کیا جائے ، اور الشد بیدادی قیامت کے دن ہوگی ، اس کا استحضار کیا جائے ۔ اس کو یاد کیا جائے ، اور الشد بیدادی قیامت کے دن ہوگی ، اس کا استحضار کیا جائے ۔ اس کو یاد کیا جائے ، اور الشد بیرادی قیامت کے دان ہوگی ، اس کا استحضار کیا جائے ۔ اس کو یاد کیا جائے ، اور الشد بیرادی قیامت کے دان ہوگی ، اس کا استحضار کیا جائے ۔ اس کو یاد کیا جائے ، اور الشد بیرادی قیامت کے دان ہوگی ہائے ۔ کہ اے اللہ ، میں آپ ہی کے نام پر مرآ بول اور بیتا ہوں ۔

#### بیدار ہونے کی دعا

اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے بیدار ہوتے توید دعا پڑھتے، "الحمد اللہ النشور " لیمن استاللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں موت کے بعد زندگی عطافر اللی، اور بالا خراس کی طرف آیک ون لوث کر جاتا ہے ۔۔ یعنی آج بید موت آئی وہ چھوٹی موت تھی، اس سے بیداری ہو گئے۔ زندگی کی طرف واپسی ہو گئی، لیکن بالا خرایک الی نیند آنے والی ہے، جس کے بعد والی اللہ تعالی ہی کی طرف ہوگی، اس ونیا کی طرف منیں ہوگی۔۔

#### موت کو کثرت سے یاد کرو

قدم قدم پر حضور اقدى اقدى صلى الله عليه وسلم دو باتين سكمارہ بيں۔
ایک تعلق مع الله ، اور رجوع الى الله ، لعنى قدم قدم پر الله تعلق كو ياد كرو۔ قدم تدم پر الله كا ذكر كرو ۔ اور دوسرے آخرت كى طرف توجه دلائى جا رہى ہے كه زندگى اور موت الله كا ذكر كرو ۔ اور دوسرے آخرت كى طرف توجه دلائى جا رہى ہے كه زندگى اور موت اور موت كے بعد پيش جائے وقت اور موت كے بعد پيش جائے وقت بيد دعائيں بردھ گاتواس كوايك نه ايك دن موت اور موت كے بعد پيش آخرت كى قلر بيا آئے والے واقعات كا دھيان ضرور آئے گا۔ كب تك بيد دھيان اور خيل نہيں آخرت كى قلر بيا آئے گا۔ كب تك بيد دعائيں آخرت كى قلر بيا آئے گا۔ كب تك بيد دعائيں آخرت كى قلر بيا الله كار شاد كرے كے بوى اكمير ہيں، حدیث ميں حضور نبى كريم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرايا :

#### "اكثروا ذكرها ذهر اللذات الموت" (تلك)، صنة القلمة، صث تمر ٢٣٦٠)

ایعنی اس چیز کا ذکر کثرت سے کروجو تمام لذلوں کو ختم کر دینے والی ہے۔ لیعنی موت،
اس لئے کہ موت کو یاد کرنے سے موت کے بعد اللہ تعالی کے حضور حاضر ہونے کا
احساس خود بخود پیدا ہوتا ہے۔ ہماری زندگیوں میں جو خرابیاں آگئی ہیں۔ وہ غفلت کی
وجہ سے آئی ہیں۔ موت سے غفلت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب وہی کے
احساس سے غفلت ہے، آگر یہ غفلت دور ہو جائے، اور یہ بات مستحضر ہو جائے
کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے چیش ہوتا ہے۔ تو پھر انسان اپنے ہر قول اور فعل کو سوچ
سوچ کر کرے گا۔ کہ کوئی کام اللہ کی مرضی کے خلاف نہ ہو جائے۔ اس لئے ان
دعاؤں کو خود بھی یاد کرنا چاہے اور اپنے بچوں کو بچین ہی میں یاد کرا دینا چاہے۔

## الثاليثنا يبنديده نهيس

"عن يعيش بن طحنة الغفارى رضوالله تما لا عنهماقال قال ابن بينما إناممطيح في المجدعلى بطنى إذا رجل يحركن برجله فقال ان هذا منجعة يبغضها الله ، حال ،

#### فنظرت فاذارسول المشه صلوالله عليه وسلما

(ابر داؤ، کاب الادب، باب فی الرجل بنبطح علی بطند، صدف نمر ۱۹۰۰) حضرت یعیش بن طحمة غفاری رضی الله عنه فرات بین که میرے والد نے بجے یه واقعه سنایا که میں ایک دن مجد میں پیٹ کے علی النالینا ہوا تھا۔ اچانک میں نے دیکھا که کوئی فخض اپنے یاؤل سے بجے حرکت دے رہا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کمہ رہا ہے کہ یہ لینے کا وہ طریقہ ہے خے الله تعلق تا پند فرات بین۔ جب میں نے مراکر دیکھا تو وہ کئے والے فخض حضور افد س صلی الله علیہ وسلم سے سے کویا کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اس طریقے سے لینے کو پند شیس فرایا، یمان کی کہ یاؤں سے حرکت دیکر ان کو اس پر تنبیہ فریائی، اس سے معلوم ہوا کہ بلا ضرورت پیٹ کے بل النالیشنا کروہ ہے، اور انہی کریم صلی الله علیہ وسلم کو بھی تاپند

### وہ مجلس باعث حسرت ہوگی

وعن الحف هربيرة رضوائيه عنه عن رسول الله صلوفه عليه وسلم قال من قعد مقعد المريد كرالله تمالى فيه الانت عليه من الله ترق ومن اضطح مضطحاً لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترقه

(ابر داؤر، کتاب الادب، باب کراهیة ان یقوم الرجل الخ مدیث نبر ۳۸۵۲)
حفرت ابو بربره رضی الله عند روایت کرتے بیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم فی ارشاد قرایا، جو شخص کسی ایس مجلس بین بیشے جس بی الله کو یاد نه کیا گیا ہو، الله کاکوئی ذکر اس مجلس بین نه آیا ہو۔ نه الله کا نام لیا گیا ہو۔ تو آخرت میں وہ مجلس الله کاکوئی ذکر اس مجلس بین بین جب آخرت میں بینچ گا، اس وقت اس کے لئے حسرت کا باعث بین گی ۔ بین جب آخرت میں بینچ گا، اس وقت حسرت کرے گا کہ کاش، بین اس مجلس میں نه بینیا ہوآ۔ جس میں الله کا نام جمیں لیا حسرت کرے قال نه ہوتی جائے۔

#### ہاری مجلسوں کا حال

اب ذراجم لوگ این محریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں، اینے حلات کا جائزہ العرار دیکھیں کہ ہماری کتنی مجلسیں، کتنی محفلیں غفلت کی نظر ہو جاتی ہیں، اور ان میں الله تعالى كا ذكر، الله كا نام، يا الله ك وين كاكوكي تذكره ان من سيس موماً، مركار دو عالم صلی الله علیه وسلم فرمارے میں که قیامت کے روز ایس تمام مجلسیں وبال اور حسرت كاذرىيد مونكى \_ ملاے يال مجلس آرائى كاسلىلەچلى يراب، اسى مجلس آرائى ى كو مقصد بناكر لوگ بيشه جاتے جي، اور فسنول باتيس كرنے كے لئے با قاعدہ محفل جلى جاتى ب، جس كامتصد كي شي كرنا بويا ب، يه كي شيكى مجلس بالكل فنول اور بے کار اور بے مقصد، اور او قات کو ضائع کرلے والی بات ہے، اور جب مقصد صحیح ضیں ہوآ۔ بلکہ محص وقت گزاری مقصود ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایس مجلس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے دین سے غفلت تو ہوگی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس مجلس میں مجھی کسی کی نیبت ہوگی، مجھی جھوٹ ہوگا۔ مجھی کسی کی ول آزاری ہوگ۔ کسی کی تحقیر ہوگی۔ کسی کا زاق ازایا جائے گا۔ یہ سارے کام اس مجلس میں ہوں گے۔ اس لئے کہ جب اللہ تعالیٰ ہے غافل ہو گئے۔ تواس غفلت کے متیم میں وہ مجلس بهت سے مختابوں کامجموعہ بن جائے گی، اس بات کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے تو وہ مجلس قیاست کے روز حسرت کا سبب بنے گی، بائے ہم نے وہ وقت کیما ضائع کر دیا، کیونکہ آخرت میں تواک ایک کیے ك قيت بوك، ليك ليك فيك كي قيت موكى - جب انسان كاحساب و كتاب مور ما موكا، اور الله تعالیٰ کے سامنے حضوری ہوگ ۔ اس وقت ایک ایک نیک کا کال ہوگا، اس وقت تمنا کرے گا کہ کاش، ایک نیکی میرے نامدا تمال میں بڑھ جاتی۔ سر کار دوعالم صلی اللہ عليه وسلم جو جم ير مال باب سے زيادہ شفيق اور مريان بيں۔ وہ اس طرف توجه ولارہے میں کہ تبل اس کے کہ وہ حسرت کا وقت آئے، ابھی ہے اس بات کا دھیان کر لو کہ يه محلسي حسرت في والي بي-

## تفریح طبع کی باتیں کرنا جاز ہے

لیکن ایک بات عرض کر دول کے اس کا مطلب بیہ نہیں ہے کہ آ دمی بس خنگ اور کھنے گئی کی بات نہ کرے ، بیہ اور کھنے گئی کی بات نہ کرے ، بیہ مقصد ہر گزنہیں ، کیونکہ حضور نبی کریم سرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ معنوات صحابہ کرام رضی اللہ عنم آپ کے پاس بیٹے ، تو بھی آپ سے تفریح طبع کی باتیں بھی کیا کرتے تھے ، بلکہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ :

#### دوحوا القبلوب سأعة ضاعة

(كرالعدال: مديث فير٥٣٥٣)

کبھی کبھی اپنے داوں کو آرام اور راحت و یا کرو۔ اس لئے بھی کبھی خوش طبی
اور شکفتگی کی باتیں کرنے میں پھے حرج نہیں، یمال تک کہ محابہ کرام فرماتے ہیں کہ
بعض او قات حضور کی مجلس میں بیٹے ہوتے تو ذائد جابلیت کے واقعات بھی کبھی بھی بیان
کرتے کہ ہم ذائد جابلیت میں ایسی ایسی حرکمتیں کیا کرتے تے، اور سرکار وو عالم صلی اللہ
علیہ وسلم سنتے رہتے، اور بعض او قات جہم بھی فرماتے \_\_ میکن ان مجلسوں میں اس بات
کا اہتمام تھا کہ کوئی گناہ کا کام نہ ہو، غیبت اور دل آزاری نہ ہو۔ وو مرے یہ کہ ان
مجلسوں کے باوجود دل کی لواللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی ہوئی ہے۔ ذکر اللہ سے وہ مجلس خلل نہیں تھی، مثلاً اس مجلس میں ذائد جابلیت کا ذکر کیا، اور پھر اس پر اللہ کا شکر اوا کیا کہ
فالی نہیں تھی، مثلاً اس مجلس میں ذائد جابلیت کا ذکر کیا، اور پھر اس پر اللہ کا شکر اوا کیا کہ
طریقہ تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا اس کا مصداق تھے کہ:

وست بكار. ول بيار

كه باتد اين كام من مشغول ب، زبان سے دو مرى باتى نكل ربى بي، اور ول كى لوجى الله تيارك و تعالى كى طرف لكى بوكى ب-

حضور کی شان جامعیت

يه بات كن كو لو آسان ب، ليكن مثق سي چيز حاصل مولى ب- حفرت

مولانا تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کا بیدار شاد میں نے اپنے شیخ حضرت واکٹر صاحب قد سی اللہ سرہ سے بار باسنا کہ " بید بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ نہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات بلاصفات جس کا ہر آن اللہ جل شانہ سے رابطہ قائم ہے۔ وحی آرہی ہے۔ طائکہ نازل ہور ہا ہے، ایسے جلیل القدم مقالمت پر جو بستی فائز ہیں۔ وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ دل گی کیے کر لیتے ہیں؟ وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ دل گی کیے کر لیتے ہیں؟ وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ دل گی کیے کر لیتے ہیں؟ وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ دل گی کیے کر لیتے ہیں؟ وہ کی رات کے وقت حضرت عائم ہے۔ مگر دات کے وقت حضرت عائم رضی اللہ عنہ اکو گیارہ عور توں کی کمانی سارے ہیں کہ گیارہ عور توں کی کمانی سارے ہیں کہ گیارہ عور توں کی کمانی سارے ہیں کہ گیارہ عور تیں تھیں۔ ان عور توں نے یہ معلمہ کیا کہ ہر عورت اپنے شوہر کی گیارا صل بیان کیا کہ میرا کرے کہ اس کا شوہر کیا ہے ؟ اب ہر حورت نے اپنے شوہر کا پورا صل بیان کیا کہ میرا شوہر ایسا ہے، میرا شوہر ایسا ہے ؟ اب ہر حورت نے اپنے شوہر کا پورا صل بیان کیا کہ میرا شوہر ایسا ہے، میرا شوہر ایسا ہے ، میرا شوہر ایسا ہے و سارے ہیں۔

(شمائل ترمذى، باب ماجاء فى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فى السمر) برحال، حفرت تفاوى رحمة الله عليه قرات بين كديد بات يمل مجمد من تمين

آتی تھی کہ جس ذات گرامی کا اللہ تعالی ہے اس درجہ تعلق قائم ہو۔ وہ حضرت عائمہ رضی اللہ عنها اور دوسری ازواج مطرات کے ساتھ بنی اور دل گئی کی باتس کیے کر لیتے ہیں؟ لیکن بعد میں فرمایا کہ المحد اللہ ، اب سمجہ میں آگیا کہ سے دونوں باتی ایک ساتھ جمع ہو سکتی ہیں، کہ دل گئی بھی ہوری ہے ، اور اللہ جارک و تعالی کے ساتھ تعلق بھی قائم ہے۔ اس کے کہ وہ دل گئی اور بنی ذات بھی در حقیقت اللہ تعالی کے لئے ہوری ہے۔ اور دل میں سے خیل ہے کہ ان کا دل خوش میں سے خیل ہے کہ ان کا دل خوش میں سے خیل ہے کہ ان کا دل خوش میں سے خیل ہے کہ اس میں کو دل سے سے دائی ہوری ہے۔ تو اللہ جارک کے ساتھ رابط بھی قائم کے اور اس دل گئی کی دجہ سے وہ رابط نہ ٹوٹی ہے، اور نہ کرور ہوتا ہے۔ اس میں کوئی ہے، ادر اس دل گئی کی دجہ سے وہ رابط نہ ٹوٹی ہے، اور نہ کرور ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شمیں آتا، بلکہ اس تعلق میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔

اظهار محبت براجر وثواب

حفرت المام ابر صفف رحمت الشعليد المحكى في وجماك حفرت، أكر ميل بوى

177

آپس میں باتیں کرتے ہیں، اور ایک دو سم ہے محبت کا اظہار کرتے ہیں، تواس وقت ان کے ذہوں میں اس بات کا تصور بھی شیں ہو آکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس واسطے کر رہا ہوں۔ تو کیا اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اجر ماتا ہے؟ اہم ابو صنیف رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر عطافر ہاتے ہیں، اور جب ایک مرجہ دل میں یہ ارادہ کر لیا کہ میں ان تمام تعلقات کا حق اللہ کے لئے اواکر رہا ہوں۔ اللہ کے حکم کے مطابق اواکر رہا ہوں۔ اللہ کے حکم کے مطابق اواکر رہا ہوں واللہ کے حکم کے مطابق اواکر رہا ہوں تو اب اگر بر بر مرجبہ میں اس بات کا استحضار بھی شدہ تو جب ایک مرجبہ جو نیت کر لیا گئی ہے۔

## ہر کام اللہ کی رضاکی خاطر کرو

اس لئے ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمت الله علیه فرمایا کرتے تھے کہ جب تم مج کو بیدار ہو جاؤ، تو نماز کے بعد تلاوت قر آن اور ذکر واذ کار اور معمولات سے فارغ ہوئے کے بعد الله تعالی سے بید کر لوگہ:

الن مَسَلاَ فِنْ وَنُسِينُ وَمَعْيَاى وَمَمَانِ مِنْ وَرَبِّ الْعُلَمِينُ "

(سورة الاتعام : ١٦٢)

اے اللہ، آج دن بحر میں جو پھی کام کروں گا، وہ آپ کی رضائی خاطر کروں گا۔ کماؤں گاتو آپ کی رضائی خاطر کروں گا۔ کماؤں گاتو آپ کی رضائی خاطر، بیات کروں گاتو آپ کے آپ کی رضائی خاطر، بید سب کام میں اس لئے کروں گا کہ ان کے حقوق آپ نے میرے ساتھ وابستہ کر دیے ہیں، اور جب ایک مرتبہ سے نیت کر کی تواب سے دنیا کے کام نہیں ہیں۔ ان کاموں کی حجہ سے اللہ تعالی سے تعلق ختم نہیں ہوتا، بلکہ وہ تعلق اور زیادہ مضبوط ہو جا ہے۔ وجہ سے اللہ تعالی ہے تعلق ختم نہیں ہوتا، بلکہ وہ تعلق اور زیادہ مضبوط ہو جا ہے۔

### حصرت مجذوب اور الله کی ماد

حضرت حکیم الاست قدس الله مره کے جو تربیت یافته حضرات تھے، الله تعالیٰ نے ان کو بھی میں صفت عطا فرمائی تھی، چنانچہ میں نے اپنے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب وحمت الله علید سے بار ہا یہ واقعہ سنا کہ حضرت خواجہ عزیز الحن صاحب مجذوب

ر حمتدالله علیه، جو حضرت تعانوی رحمتدالله علیه کے اکابر خلفاء میں تھے، ایک مرحبه وہ اور ہم نوگ امرتسر میں حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے مدر ہے میں جمع ہو گئے۔ اس وقت آم کاموسم تھا، رات کو کھانے کے بعد سب لوگ ال کر آم کھاتے رے، اور آپس میں بے تکلنی کی باتیں بھی ہوتی رہیں، حضرت مجذوب صاحب رخمتداللہ علیہ چونکہ شاعر بھی تنے ، اس لئے انہوں نے بہت سے اشعار سنائے ، تقریبآ ایک محنشہ اس طرح گزر گیا کہ شعرو شاعری اور بنسی زاق کی باتیں ہوتی رہیں، اس کے بعد حضرت مجذوب صاحب رحمته الله عليه في بم سا الإلك بد موال كياكه وكمو، بم سب ايك محفظ ے یہ باتیں وغیرہ کر رہے ہیں۔ یہ بناؤ کہ تم میں سے کس کس کو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور یادے غفلت ہوئی؟ ہم نے کما کہ ہم سب ایک تھنے ہے انمی ہاتوں میں خوش گیوں میں منهمک ہیں۔ اس لئے سب ہی اللہ کے ذکر سے غفلت میں ہیں، اس پر حفزت خواجہ صاحب" نے فرمایا کہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ مجھے اس پورے عرصے میں اللہ کی یاد اور اس ك ذكر سے خفات نيس موئى \_\_\_ ديكھے، نسى خات محى مور با ب- ول كى كى باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ شعر بھی سنائے جارہے ہیں، اور شعر بھی سادہ انداز میں شیں۔ بلکہ ترنم کے ساتھ شعر سنائے جارہے ہیں، بعض او قات شعرو شاعری میں گھنٹوں گزار دیتے ستھے، لیکن وہ فرمارے میں کہ الحمد اللہ جھے اللہ کی یاد سے غفلت حمیں مولی، اس یورے عرصے میں دل اللہ تعالیٰ کی طرف لگارہا۔

میر کیفیت مشق کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، جب اللہ تعالیٰ اپی رحمت سے اس کیفیت کا کوئی حصہ ہم لوگوں کو عطافرہا دے ، اس وقت معلوم ہوگا کہ سے کتنی بڑی نعمت

--

### دل کی سوئی اللہ کی طرف

من نے اپ والد صاحب رحمت الله عليه كا أيك كمتوب و كيماجو حفرت تعانوى رحمته الله عليه كا أيك كمتوب من لكھا تھا كد " حضرت، رحمته الله عليه كے نام لكھا تھا كہ " حضرت الله صاحب الله الله عليه كون كر قابول كه جس طرح قطب نماكى سوئى بيش شال كى ميں اپ تدركى مير كون كر اب ميرے دل كى مير كيفيت ہو گئى ہے كہ چاہے كميں پر بھى طرف رہتى ہے۔ اس طرح اب ميرے دل كى مير كيفيت ہو گئى ہے كہ چاہے كميں پر بھى

کام کر رہا ہوں۔ چاہ مدرسہ میں رہوں، یا گھر میں ہوں۔ یا ود کان پر ہوں، یا بازار میں ہوں۔ لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دل کی سوئی تھاند بھون کی طرف ہے "
اب ہم لوگ اس کیفیت کو اس وقت تک کیا مجھ سکتے ہیں جب تک اللہ جارک و تعالیٰ اپنے فضل ہے ہم لوگوں کو عطانہ فرما وے۔ لیکن کوشش اور مشق سے یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے کہ جاتے الحصے بیٹھے انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کر تارہے، اللہ تعالیٰ کے سائے حاضری کا احساس ہو آرہے۔ تو چر آہستہ آہستہ یہ کیفیت حاصل ہو جاتی ہے کہ زبان سے دل لی کی باتیں ہورہی ہیں۔ گر دل کی سوئی اللہ جارک و تعالیٰ کی طرف لی کی جوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف لی کی جوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف لی کی موری ہیں۔ گر دل کی سوئی اللہ جارک و تعالیٰ کی طرف لی موری ہیں۔ گر دل کی سوئی اللہ جارک و تعالیٰ کی طرف لی جوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے کیفیت عطافرہا دے۔ آئین۔

### ول الله تعالى في اي لئے بنايا ب

سے سال و مائیں جو حضور نہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرمارہ ہیں، ان
مب کا منتہاء مقدود یہ ہے کہ جس کی کام میں تم گئے ہوئے ہو، جس حالت میں بھی
تم ہو، عمر تمہارا دل اللہ تعالیٰی طرف لگا ہوا ہو۔ ۔ یہ دل اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے بنایا
ہے۔ دو سرے جنن اعضاء ہیں، آگئ ، ناک ، کان ، ذبان وغیرہ یہ سب دغوی کاموں
کے لئے ہے کہ ان کے ذریعہ و نیاوی مقاصد حاصل کرتے چلے چائی، لیکن یہ دل اللہ
تارک و تعالیٰ نے فالد یہ اپنے لئے بنایا ہے ، ناکہ اس کے اندر اللہ کی جملی ہو، اس کی عبت
سے یہ معمور ہو، اس کے ذریعہ ارشاد فرمایا کہ '' افضل عمل یہ ہے کہ انسان کی ذبان
اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ '' اس ذبان کو اللہ تعالیٰ نے دل جس اتر کے کا زینہ بنایا ہے ،
اللہ حب ذبان سے ذکر کرتے رہو گے تو افشاء اللہ اس ذکر کو دل کے اندر آثار ویں
اللہ تعالیٰ کی عبت اس طرح سا جائے کہ یہ اللہ عصر بھی یہ ہے کہ دل جس اللہ تعالیٰ کی یاد،
اللہ تعالیٰ کی عجت اس طرح سا جائے کہ یہ اللہ علی جائی گاہ بن جائے ،

مجلس کی دعااور کفارہ

بسرحال، حضور الدس صلى الله عليه وسلم في اس حديث من فرمايا كه جو فخف

ایی مجلس میں پیٹے جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو، تو وہ مجلس قیامت کے دن ہاعث حسرت بنے گی، اور اس لئے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائے کہ وہ ہم جیسے غافلوں کے لئے کروروں کے لئے اور تن آسانوں کے لئے آسان آسان نئے بتا گئے، چنانچ آپ نے کروروں کے لئے اور تن آسانوں کے لئے آسان آسان نئے بتا گئے، چنانچ آپ نئے ہیں ہد او: آپ نئے ہمیں بید نئے بتا دیا کہ جب کس مجلس سے اٹھنے لگویہ کلمات کہ او: مشابطان دَبِّ الْمِنْ فَا عَمَّا يَصِعْونَ نَ وَسَلَا اللَّمْ عَلَى الْمُرْسَلِينَ

سَبِحَنْ رَبِّكُ رَبِّ الْمِنْ فِي عَمَّا يَمِسْوَنَ وَ وَسَلَامُ عِلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ بِنَّهِ رَبِّ الْمُلْمِيْنَ -

اس کا نتیجہ میہ ہوگا کہ اگر مجلس اب تک اللہ کے ذکر سے خانی تھی، تواب اللہ کے ذکر سے آباد ہوگئی۔ اب اس مجلس کے بارے جس سے نسیس کما جائے گا کہ اس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوا، بلکہ ذکر ہوگیا، اگر چہ آخر میں ہوا، اور دو سرے سے کہ مجلس میں جو کمی کو آبای ہوئی اس کے لئے سے کلمات کفارہ ہو جائیں گے انشاء اللہ \_\_ اور دو سراکلمہ سے برڑھے :

مُشِبِّعَانَكَ اللهُ مَ وَبِعَمُدِكَ اَسُمْهَدُانَ لَا اِللهَ إِلَّا اَنْتَ

آسُتَغُفِمُ كَ وَٱثَوْبُ إِلَيْكَ

(ابو داؤد، كتاب الادب، باب فى كفارة المصلى ، صديث نبر ٣٨٥٩) بسرحل، يه دونوس كلمات اگر مجلس سے المصنے سے پہلے بڑھ او كے توانشاء القد پھر قيامت كے دن وہ مجلس باعث حسرت نہيں ہے كى، اور اس مجلس ميں جو كى كوتابى يا صفيرہ گناہ ہوئے ہيں۔ وہ انشاء اللہ معاف ہو جائيں گے، البتہ جو كبيرہ گناہ كئے ہيں تو وہ اس نے ذريعے معاف نہيں ہول گے۔ جب تك آ دى توبه نہ كر لے، اس لئے ان مجالس ميں اس كا خاص اہتمام كريں كہ ان ميں مجموث نہ ہو، غيبت نہ ہو۔ ول آزارى نہ ہو، اور جتنے كبيرہ گناہ ہيں۔ ان سے اجتناب ہو، كم از كم اس كا اہتمام كر ليں۔

#### سونے کو عبادت بنالو

اس مديث بين الكاجمله ميه ارشاد فرمايا كه:

" ومن اضطجع مضطجعًا لايذكاءته تعالى فيه كانت عليه

من الله شرة "

ین جو فخص کی ایے بر پر لیے کہ اس لینے کے ملے عرصے من ایک مرتبہ بھی اللہ کا

نام نہ لے تو وہ لیننا بھی قیامت کے روز اس کے لئے حسرت کا ذرایعہ بنے گا کہ اس دن میں لیٹا تھا۔ لیکن میں نے اس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا۔ اس لئے کہ نہ سوتے وقت دعا پڑھی اور نہ بیداری کے وقت دعا پڑھی، اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرما دیا کہ سوتے سے پہلے بھی ذکر کر لو، اور ورحقیقت مومن کی پہچان مومن کی پہچان کی ہے کہ دو ذکر کر کر کے سوئے اس لئے کہ ایک کافر بھی سوتا ہے، اور ایک مومن بھی سوتا ہے، اور ایک مومن بھی سوتا ہے، اور مومن اللہ تعالیٰ کی سوتا ہے، اور مومن اللہ تعالیٰ کی سوتا ہے، نیکن کافر غفلت میں سوتا ہے، اللہ کو یاد سے بغیر سوتا ہے، اور مومن اللہ تعالیٰ کی ساتھ سوتا ہے، اس لئے سارا سوتا اس کے لئے عبادت بن جاتا ہے دور اس کے ذکر کے ساتھ سوتا ہے، اس لئے سارا سوتا اس کے لئے عبادت بن جاتا ہے۔

### أكرتم اشرف المخلوقات مو

کی وہ طریقے ہیں جو حضور نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا گئے، اور ہمیں جانوروں سے متاز کر دیا۔ آخر گدھے گھوڑے بھی سوتے ہیں، کونسا جانور ایسا ہے جو نہیں سوتا ہوگا، نیکن اگر تم اپنے آپ کو اشرف الخاو قات کتے ہوتو پھر سوتے وقت اور بیدار ہوتے وقت اپنے خالق کو یاد کرنانہ بھولو۔ اس کے دعائیں ہمیں تلقین فرما دیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان وعلوں کا پابند بتا دے، اور اسکے انوار و ہر کات ہم سب کو عطا فرما دے۔ آھین۔

# اليي مجلس مردار گدھاہے

معت إلى هريرة وضمائل عنه قال قال وسول الله صفائله عليه وسلم و مامن قوم يقومون من مرسود أيذكين الله تناك فيه إلا قامواعث مثل جيفة حماء ، وكان لهم

حسرة

(ابو داؤد، كاب الادب، بب كراهية ان يقوم الرجل من مجلس، صدعث نمبر ٢٩٥٥) حصرت ابو مريرة رصى الله عند عدوايت م كه حضور الدس صلى الله طيه وسلم خارشاد فرما ياكه جو قوم كسى الي مجلس سے المعے جس ميں الله كا ذكر نهيں مے - توبيد مجلس ایس ہے بھے کسی مردہ گدھے کے پاس سے اٹھ گئے، گویا کہ وہ مجلس مردار گدھا ہے، جس میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے، اور قیامت کروز وہ مجلس ان کے لئے حسرت کا سب بے گی۔

### نیندالله کی عطاہے

یہ سونے اور اس کے آواب، لیٹے اور اس کے آواب اور اس کے متعلقات کا بیان چل رہا ہے، اور جیسا کہ یں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ زندگی کا کوئی گوشہ ایسا شہیں ہے، جس کے بارے جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں میچ طریقہ نہ بتایا ہو، اور جس کے بارے جس بیہ نہ بتایا ہو کہ اس وقت حسیس کیا کرنا چاہئے۔ نیز بھی اللہ بتا کی اور جس کے بارے جس بیہ نہ ہو تب پہتے گئے کہ اس کا نہ ہونا کتنی بوی و تعالیٰ کی عظیم فعمت ہے۔ اگر میہ حاصل نہ ہو تب پہتے گئے کہ اس کا نہ ہونا کتنی بوی معیبت ہے، اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے عطافرا دی ہے، اور اس طرح عطافر ان ہوگئی ہے، انسان میں ہوئی ایسا ہو کے تو نیز آ جاتے گی، بلکہ یہ محض ایڈ نعائی کی عطا ہے۔

# رات الله كى عظيم نعت ب

میرے والد ماجد تدی اللہ مرہ فرمایا کرتے تھے کہ اس پر خور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے فیند کا نظام ایسابنا دیا کہ سب کوایک ہی وقت میں فیند کی خواہش ہوتی ہے۔ ورنہ اگر سے ہوتا کہ ہر شخص فیند کے معالمے میں آزاد ہے کہ جس وقت وہ چاہے سوجائے۔ تواب سے ہوتا کہ ایک آدی کا بارہ بیج سونے کا کہ ایک آدی کا بارہ بیج سونے کا دل چاہ رہا ہے۔ لیک آدی کا بارہ بیج سونے کا دل چاہ رہا ہے۔ لیک آدی کا بارہ بیج سونے کا کہ کہ آدی سونا چاہ رہا ہے، اور دو مرا آدی ایپ کام میں لگا ہوا ہے، اور اس کے سرپر لیک آدی سونا چاہ رہا ہے، اور دو مرا آدی ایپ کام میں لگا ہوا ہے، اور اس کے سرپر کھٹ کو رہا ہے، تواب میچ طور پر فیند شیس آئے گی، بے آرای رہے گی، اس لئے اللہ تعالیٰ نے کائنات کا نظام ایسا بنا دیا کہ ہم انسان کو، جانوروں کو پر تدوں ، چرندوں کو در ندوں کو ایک بی وقت میں فیند آتی ہے۔ حضرت والد صاحب رضت اولتہ علیہ فرمایا کرتے در ندوں کو ایک بی وقت میں فیند آتی ہے۔ حضرت والد صاحب رضت اولتہ علیہ فرمایا کرتے

سے کہ کیا آیک وقت میں سونے کے نظام کے لئے کوئی میں الاقوای کانفرنس ہوئی تھی؟ اور سلای دنیا کے نمائندوں کو بلا کر مشورہ کیا گیا تھا کہ کون سے وقت سویا کریں۔ اگر انسان کے اوپر اس معاطے کو چھوڑا جا آتو انسان کے بس میں ضیس تھا کہ وہ پوری دنیا کا نظام اس طرح کا بنا دبتا کہ ہر آدی اس وقت سورہا ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپ فضل و کرم سے ہرایک کے دل میں خود بخود یہ احساس ڈال دیا کہ بیررات کا وقت سونے کا ہے، اور خید کو ان پر مسلط کر دیا۔ سب اس ایک وقت میں سورہے ہیں، اس لئے قرآن کر یم میں فرمایا کہ:

#### وجعل اللسل سكنا

(مورة الانعام: ٩٦)

کہ رات کو سکون کا وقت بتایا، ون کو معیشت کے لئے اور زندگی کے کاروبار کے لئے بتایا، اس لئے یہ نینداللہ تعالی عطاہے۔ بس آتی بات ہے کہ اس کی عطاسے فائدہ اٹھاؤ اور اس کو ذرا سایاد کر لوکہ یہ عطاس کی طرف سے ہے، اور اس کا شکر اواکر لو، اور اس کے سامنے حاضری کا احساس کر لو۔ یہ ان ساری تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالی جھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفق عطا فرمائے۔ آجن۔ ور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفق عطا فرمائے۔ آجن۔



تاريخ خطاب: ٤ استمبر الم الله

مقام خطاب: جامع مجدبيت المكرم

گلشن اقبال کراچی

و قت خطاب : بعد نماز عمر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر،

صفحات :

جدب الله تعالی سے تعلق قائم ہو جاتا ہے تو پھر انسان سے گناہ بھی سرز دہنیں ہوتی، پھر انسان عبادت بھی اپنی بساط کے مطابق بستر سے بسترانجام دیتا ہے، پھر اس کو اخلاق فاضلہ ہو جاتے ہیں۔ اور اخلاق رزیلہ سے نجات مل جاتی ہے۔ یہ سب چیزیں تعلق مع اللہ سے حاصل ہوتی ہیں۔

#### وسند الله التَّانِيُ التَّحيثِ مِهُ

# تعلق مع الله كا آسان طريقه

الحمد عنه غمد و فنتعينه و نتفظ و نؤمن به و نتوكل عليه ، و نعرف بالله من شروم انفسنا ومن سيئات الممالنامن يهد و الله فلا مضلله ومن يضلله فلاها دك و الشهد ان لاالله الاالله وحد و لا شريك له واشهد الن سيدنا و سندنا و شفيعنا ومولانا محمد العبد ومرسوله صلالله تعالى عليه وعلى آله و اصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا - امابعد!

عن إلى معيد الخدى وضواف عنه قال كان رسول الله موالله عليه وسلم اذااستجد أوباً سماء اسمه عمامة اوقعيصاً اور داء يقول الله هو لك العمد انت ، كسوتنيه اسألك خيرة وخير ما صنع له ، واعرد من سرة وسس ما صنع له » (تذى كلب الله عن باب القول اذا لس ثواً جديداً ، حدث مجر ١٢٥١)

نیا کپڑا مہننے کی دعا

حضرت ابو سعید خدری رفنی الله عند روایت فرماتے میں که رسول الله صلی الله علیه علیه وسلم کی عادت یہ تھی کہ جب آپ کوئی نیا کیڑا پہنتے، تواس کیڑے کانام لیتے، چاہے وہ عمامہ یا تھیں ہویا چاور ہو، اور اس کانام لے کرید دعاکرتے کہ اے الله، آپ کاشکر

ہے کہ آپ نے بچھ یہ لباس عطافر مایا، میں آپ ہے اس لباس کے خیر کا سوال کر آ
ہوں، اور جن کاموں کے لئے یہ بنایا گیاہے، ان میں سے بہتر کاموں کا سوال کر آ ہوں،
اور جن آپ سے اس لباس کے شرسے بناہ چاہتا ہوں، اور جن برے کاموں کے لئے یہ
بنایا گیاہے، اس کے مشرسے بناہ چاہتا ہوں ۔۔۔

ہروقت کی دعاالگ ہے

لباس پیننے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میہ تھی کہ آپ میہ دعا پڑھتے تنے۔ اگر نمسی کو یہ الفاظ باد نہ ہوں تو پھرار دو ہی میں کباس پیننتے وقت یہ الفاظ کہہ کیا کرے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کااس امت پر بیہ عظیم احسان ہے کہ آپ صلی الله عليه وسلم نے قدم قدم پر اللہ جل شانہ ہے دعا ما تکنے کا طریقہ سکھایا، ہم تو وہ لوگ ہیں جومختاج تو بے انتها ہیں۔ لیکن ہمیں ہانگنے کا ڈھٹک بھی نہیں آتا، ہمیں نہ تو یہ معلوم ہے کہ کیا ہا نگا جائے۔ اور نہ بیہ معلوم ہے کہ نس طرح ما نگا جائے، لیکن حضور اقدس صلّی الله عليه وسلم في جميل طريقه بهي سكهادياكه الله تعالى سے اس طرح ماتكو \_ صبح سے ليے کر شام تک بے شار اعمال انسان انجام دیتا ہے۔ تقریباً ہر عمل کے لئے علیحدہ دعا حضور اقدس صلى الله عليه وسلم في تلقين فرمائي ہے، مثلاً فرمايا كه صبح كوجب بيدار مو توبيه دعا مِرْ هو، جب استنجاء کے لئے جانے لگوتویہ دعا بردهو، استنجاء سے فارغ ہو کر باہر آؤتویہ دعا یڑھو، جب وضو شروع کرو تو یہ دعا پڑھو، وضو کے دوران بیہ دعائیں پڑھتے رہو، وضو ے فارغ ہو کریے رعا پڑھو، جب نمازے لئے معجد میں داخل ہونے لگو تو یہ دعا بڑھو، ادر پھر مسجد میں عبادت کرتے رہو، پھر جنب مسجد سے باہر نکلو تو یہ وعا مرد ھو، جب اپنے گھر میں داخل ہونے لگو تو یہ دعا پڑھو، جب بازار میں پہنچو تو یہ دعا پڑھو، گویا کہ ہر ہر نقل و حر کت پر حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے وعائیں تلقین فرما دیں کہ بیہ دعائیں اس طرح يؤها كروبه

تعلق مع الله كاطريقه

یہ ہر ہر نقل و حرکت پر علیحدہ علیحدہ دعا کیوں تلقین فرمائی؟ یہ ور حقیقت حضور اقد س صلی اللہ علیہ و سلم نے اللہ تعالی ہے تعلق جوڑنے کے لئے نسخہ اسپر بتا دیا، اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کا آسان ترین اور مختر ترین راست سے کے ہروقت انسان اللہ تعالیٰ سے مائلاً ارے اور دعا کر آرب قرآن کریم نے جمیں سے تکم ویا کہ مناز اللہ فرکڑا میٹ بیزا مناز میٹ المناز میٹ کا مناز اللہ فرکڑا میٹ بیزا

(مورة الاحاب ١٦)

اے ایمان دااد، انڈ کو کرت سے یاد کرو، کرت سے اس کا ذکر کرو ۔ اور حضور اقدس صلی انڈ ملیہ وسلم سے کسی نے بوجھا یار سول انڈ، سب سے افضل عمل کونیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل عمل سے ہے کہ

ات يكون لسانك وطبا بذكرانته

(ترفدی کہ الدعوات، باب فنل الذکر، صدیث نمبر ۳۳۵۲)

العنی ہماری زبان ہروقت اللہ کے ذکر سے تردہے، ہروقت زبان پر ذکر جاری

الم میں کہ کشت سے ذکر کرنے کا تکم قرآن کریم نے بھی دیا، اور حضور

اقدی صلی اللہ مایہ وسلم نے حدیث میں اس کی فشیات بیان فرمائی۔

#### الله ذكر سے بياز ہے

 نیاز واس کو بمارے ذکر کی ضر ورت نہیں۔

#### برائیوں کی جڑاللہ ئے ففلت

کین میدجو کہا جارہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کشرت سے یاد اروہ اس سے بھارا ہی فائدہ ہے، اس لئے کہ و نیا جس جی اللہ تعالیٰ کو کشرت سے یاد اروہ ان وقی ہیں ، آبران ہے، اس لئے کہ و نیا جس جی ترائم ، بد اوا نیاں اور بداخد قیاں برائیاں : وقی ہیں ، آبران ہے مافل ہے ہوا تا ہے ، اللہ تعالیٰ کو جما ایست تی تا ہے ، اللہ تعالیٰ کو جما ایست تعالیٰ بہت اُن و کا ارتکاب کرتا ہے لیکن اگر امتد تعالیٰ کی یاد ول میں ہو ، اور امتد تعالیٰ کے سامنے جواب و بی کا احساس ول میں ہو کہ کہ دن امتد تو لئے کہ مر زونہیں ہوگا ،

چورجس وفت چوری لرر باہے،اس وقت و دارند کی یاد سے منافل ہے،اکر اللہ کی
یاد سے منافل نیموتا تو چوری کا ارتکاب نیمیں کرتا، بدکار جس وقت بدکاری کرر ہاہے،اس
وقت وہ اللہ کی یاد سے مافل ہے،اگر اللہ کی یاد سے مافل ند ہوتا تو وہ بدکاری کا ارتکاب نہ
کرتا،ای بات کوھنورات سے اللہ عالم نے فرمایا کہ،

لايىزنى الراسى حين يزىي وهو مؤمن،لايسوق السارق حين يسوق وهو مومى،لايشرك السارب حين يشرب وهومومن

( آن علم، مآب الایمان، باب بیان نتصان الایمان، دریث نمبره ۱۰۰ بیعی جب زیا کرنے والا زیا کرتا ہے، اس وقت وہ موس نتین بره ۱۰۰ موس نہ موت کے معنی سے بین کے ایمان اس وقت مستحضر نمیں بوتا، بدر توں کی یا داور اس کا نائیر مستحضر نمیں ہوتا، جب چور چوری کرتا ہے تو اس وقت و دمؤسن نمیں جوتا، لیتن اس وقت الشرتعالی کی یاد ول میں نبیش جوتی ،اگر یادول میں جوتی تو بیر گن ہ کا ارتکاب نبیس کرتا۔ ابلذا

(173)

ساری برائیاں ،سارے مظالم ،ساری بداخلاقیاں جودنیا کے اندر پائی جارہی ہیں،ان کا نبیادی سبب اللہ تعالیٰ کے ذکر نے نخلت ہے۔

الله كهال كيا؟

ایک مرتبه حضرت عبدالله بن مررضی الله تعالی عنداین آبیجه ساتھیوں کے ماتھ مدید مفورہ کے باہر کس ملاتے میں کے دایک بکر یوں کا چروا حاان کے پاس ے کزرا، جوروز ہے ہے تھا، <sup>د</sup>ہنرت عبدا بندین عمر رہنی اہند تعالیٰ عنہ نے اس کی ویانت کوآزمائے کے لئے اس ہے ہوجما لدائم جربیوں نے اس گلے میں ہے ا یک بکری جمیں خ دوتو اس کی قیمت جی تہمیں دیدیں نے ،ادر بکری کے گوشت میں ے اتنا گوشت جمی ویدیں گے جس رتم افٹا رکرسکو،اس نے جواب میں کہا کہ رہیجریا ں میری ٹیس میں میرے تا تا کی ہیں،حضرت عبداللہ بن عمر دمنی اللہ تعالیٰ نے فر مایا كـ الَّراس كَى ا يَك بَمِرِي لَّمُ : وجائه كَى تَوْ وه كِيا كرے گا؟ يہ ہنتے ہى چروا ھے نے پیٹیری پیمری اور آ سال کی طرف انظی اٹھا کر کہا جاہی نیڈ ؟ بیمنی امند کہال کیا ؟اور میہ کہہ كر روانه وكيا احضرت عبد الله بن عمر رمني الله تعالى عنه جروا هير ك اس جملي كو دعراتے رہے مدینہ منورہ کینے تو اس جرواھے کے آتا سے ل کراس ہے بکریاں بھی زیدلین اور چروا <u>ه</u>ی کوبھی خرید لیا ، پھر چروا هے کوآ زاد کر دیا ،اورساری بکریاں اس کو تخفي مين ديدين-

ذكرے غفلت ، جرائم كى كثرت

يه ب الله تعالى كا ذكر الله كى ياد، جوول مين اس طرح تم كيا كد كسى بحى وقت ول

ئے نہیں اکا آء نہ اللہ کی آبانی میں وزرات کی تاریکی میں ۔اللہ کے سامنے جواب وہی کا احساس د دچیزے جو جہالی میں بھی انسان کے دل پر بہرے بٹھادیتا ہے،اوراگریہاحساس باقی نار باق اس فاانباء آب د بلیرت میں که آن پولیس کی تعداد بر هرای ہے جا کموں میں اضافہ: در ہائے، مدانؤں کا بیا امتنائی سلسلہ ہے فوج کئی ہوئی ہے کئی کو چوں میں پہرے کے وہ سے ہیں۔ اس وہ مجھی واک پڑر ہے ہیں والو بول کے جان وہال اور آبرو پر اس طران تنك : در ب بين ، جرائم بين اشاف : در باب ميرسب كيون ب: ال ك كه جرائم كى جِرُّ اس، قت تك نتم نهيں ، وَ كُنّ جب تك الله جل شانه كى ياد ، الله تعالىٰ كا ذكر ول میں نہ با بات : ب ب ب بایڈ تعالیٰ کے سامنے ماضری کا احساس دل میں پیدا نہ ہو البذا جب تک ول بیں بیٹن فر وزال نہیں ہوتی اس وقت تک ہزار پہرے بٹھالو، ہزار تو جی با، لو، مگر جرائم بندنبیں ہوں ئے ، ذرا ت کسی کی آنکھ بہتے گی ،اور جرم ہوجائے گا، بلکہ جوآنکھ حفاظت ہے لئے مقررتھی ، آج وہ آنکہ جرم کرار ہی ہے ،جس کولوگوں کے جان و مال کی حناظت کے لئے بھایا کیا تھا،وی لوگ جان و مال پر ڈاکے ڈال رہے ہیں۔لٹمزاجب تَك الله كاذَكر، الل بي يا ول مين نه جو ، جواب دي كا احساس ول مين ند بهو، الل وقت تك جرائم كاخاتمه نبين : ومكتابه

## جرائم کا خاتر حضور نے فر مایا

جرائم کان تریقائی و ال مدسلی الله علیه وسلم نے کیا کہ تہ پولیس ہے، نہ حکم ہے،

تہ مدالت ہے، نہ فون ہے، بعد جس می ہے جرم ساہ ربو گئیا تو وہ روتا ہوا آر ہاہے کہ یا

ر ول الله اللہ ترین اللہ بختر میں رائز تجھے بالک کروجیجے ،اور ایجھے رجم کروجیجے ۔اس بات بیتی

مزاجاری ار ین کہ بختر میں رائز تجھے بالک کروجیجے ،اور تجھے رجم کروجیجے ۔اس بات بیتی

کہ اللہ اتی کی کا الراور ال کا فوف ول بیس نا کیا تھا ،امی لئے کہا جارہا ہے کہ اللہ تی کی کا

کشت سے ذکر کرو، ورنہ ہمارے: کر نے اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نسیں، لیکن جتناذ کر کرو گے، اتنا بی اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دبی کا احساس ول میں پیدا ہوگا، اور پھر جرم گناہ، معصیت اور نافر بانی سے انشاء اللہ بہاؤ ہوگا، اس کئے کما جاتا ہے کہ اللہ کاذکر کشت سے کرو۔

### زبانی ذکر بھی مفید و مطلوب ہے۔

لوگ کے ہیں۔ یا "سجان اللہ" کہ درج ہیں۔ یا بان سے "الحمد لله" کہ درج ہیں اور دل کمیں ہو وہا کی ہیں ہے تواس سے کیا حاصل؟ یا در کھو یہ زبان سے ذکر کر تامیلی میڑھی ہے، اگر یہ سیڑھی قطع نہ کی تو دو مری سیڑھی پر مجمی نہیں پہنچ کتے، اور اگر یہ سیڑھی توطع کر لی، اور زبان سے اللہ تعالی کاذکر کر تاشروح کر دیاتو کم از کم ایک سیڑھی توطع ہو گئی پھر اس کی برکت سے اللہ تعالی دو مری سیڑھی بھی قطع کرا دیں ہے۔ اس لئے اس لئے اس فرکر کو بے کار مت سمجھو، یہ ذکر بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اگر ہمارا ساراجہم نہ سی تو کم ایک عضو توانلہ تعالیٰ کی یا دیس مشغول ہے۔ اگر اس میں گئے رہے توانشاء اللہ آگے اگر کی ترقی کر جائے گا۔

### تعلق مع الله كي حقيقت

بسر حال، الله ك ذكر اور الله كى ياد كه دل مين سا جائے كا نام بى "تعاق مع الله" ہے۔ يعنى بروقت الله تعالىٰ كے ساتھ كي در اجلہ اور تعلق قائم ہے، صوفيائے كرام كے سلسلوں ميں جتنى ريا ہسس مجلدات، وظينے اور اشغال ہيں۔ ان سب كا حاصل اور خلاصہ اور متصود صرف ايک بى چيزہ، وہ ہے "تعلق مع الله كو مخبوط كر نا" اس سننے كہ جب الله تعالىٰ سے تعلق مطبوط ہو جاتا ہے تو پجر انسان سے شاہ بحى نميں بوتى بوتى بر انسان الله كى معبادت بى اپنى بساط كے مطابق بستر سے بستر انجام ويتا ہے، پجر انسان الله كى معبادت بى اپنى بساط كے مطابق بستر سے بستر انجام ويتا ہے، پجر انسان الله كى موادت بى اپنى بساط كے مطابق ويلہ سے نبات مل جاتى ہے ہيں۔ اور اخلاق دؤیلہ سے نبات مل جاتى ہے ہيں۔ اور اخلاق دؤیلہ سے نبات مل جاتى ہے ہيں۔ اور اخلاق دؤیلہ سے نبات مل جاتى ہے ہيں۔ مب چيزس تعلق مع الله سے حاصل ہوتى ہیں۔

#### ہروقت ما کگتے رہو

اس تعلق مع اللہ كو حاصل كرنے كے لئے صوفياء كرام كے يمال بوے لمب چوڑے مجاہدات اور رياضيس كرائي گئى ہيں۔ ليكن بملاے حضرت واكثر عبدالحي صاحب رحمة الله عليه فرمايا كرتے ہے كہ اس تعلق مع الله كو حاصل كرنے كے لئے ميں تمہيں آيك مخضراور آسان راست بتا آبول، وہ يہ كہ الله تعالى سے ہروقت اور ہر لمح ما تكنے اور ما لكتے رہنے كى عادت والو، ہر چيزالله تعالى سے ماتكى، جو دكھ اور تكليف پنچ، پريشانى ہو، بو ضرورت اور حاجت ہو، بس الله تعالى سے ماتكى، حوا كھ اور تكليف پنچ، پريشانى ہو، بو ضرورت اور حاجت ہو، بس الله تعالى سے ماتكى، مثلاً اگر كرى لگ رہى ہے، كمو، لك الله، كرى دور فرماد ہجئے، بحل جلى على بالله بحلى عطافرماد ہجئے، بھوك لگ رہى ہے، كمو، يا الله، الحيم الحالات و تبیئے، گھر میں داخل ہور ہے ہیں، كمو يا الله، گھر ميں اچھا منظر سامنے آئے۔ عافيت كى خبر ملى، كوئى پريشانى كى بات نه ہو۔ دفتر میں داخل ہونے ہے پہلے كمو كار بات چيش نہ آئے، بازار جارہ ہوں، حالات ٹھيك رہیں۔ طبیعت کے موافق رہیں۔ كوئى تكيف كى بات بيش نہ آئے، بازار جارہ ہو، كمو، يا الله، قال چيز دلا د بيجئے ہو وقت ہر لمجے الله، فلال چيز خريد نے جارہا ہوں، مناسب قيمت پر مناسب چيز دلا د بیجئے۔ ہروقت ہر لمجے الله، فلال چيز خريد نے جارہا ہوں، مناسب قيمت پر مناسب چيز دلا د بیجئے۔ ہروقت ہر لمجے الله، فلال کی طرف رجوع کرنے اور الله تعالى سے ماتكئے كى عادت والو۔

#### يه چھوٹاسا چٹکلہ ہے

واقعہ یہ ہے کہ کہنے کو یہ معمولی بات ہے اس کئے کہ یہ کام اتنا آسان ہے جس کی کوئی حد نہیں، اس وجہ ہے اس کی قدر نہیں ہوتی، لیکن اس نئے پرعمل کر کے دیکھو، اللہ تعالیٰ سے مانگ کے دیکھو، جروقت اللہ تعالیٰ کے سامنے رث لگاؤ، جو ستلہ سامنے آئے، اس کواللہ تعالیٰ کے سامنے بیش کرو، یا اللہ یہ کام کر دیجئے، اگر اس کی عادت ڈال لو قو پھر کوئی لمحہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے خالی نہیں جائے گا، مثلاً ایک آرہا ہے مائے سے خالی نہیں جائے گا، مثلاً ایک آرہا ہے کہ سامنے سے آپ سے ملاقات کے لئے آرہا ہے، آپ ایک لمحے کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں، کہ یا اللہ یہ محض ایجی خبر لے کر آیا ہو، کوئی بری خبر لے کر نہ آیا ہو، یا اللہ، یہ محض جو بات کمنا چاہ رہا ہے، اس کا اچھا تیجہ نکال دیجئے ۔ ڈاکٹر کے پاس دوا کے لئے جا مرہے ہیں، کمو، یا اللہ اس ڈاکٹر کے ول میں تیجہ تجویز ڈال دیجئے۔ شکے دوااس کے دل میں رہے ہیں، کمو، یا اللہ اس ڈاکٹر کے دل میں تیجہ تجویز ڈال دیجئے، تیجہ دوااس کے دل میں رہے ہیں، کمو، یا اللہ اس ڈاکٹر کے دل میں تیجہ تجویز ڈال دیجئے، تیجہ دوااس کے دل میں

ڈال دیجئے، گویا کہ ہر معالمے میں اللہ تعالی سے مانگئے کی عادت ڈالو میں جھوٹا سا جٹ کی لا اور چھوٹا سائسند ہے۔ حضرت ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس چنگے پر ممل کر کے دیکھو، کیا ہے کیا ہو جاتا ہے، انسان اس کی وجہ سے کماں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔

### ذکر کے لئے کوئی قید و شرط نہیں

اور سیر جو مسنون دعائیں ہیں، حضور نبی کریم مرور ووعالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذرایعہ اس ننے کی طرف لارت ہیں، کہ جب کوئی مسئلہ ہیش آئے اللہ تعالیٰ سے ماگو، اور اللہ تعالیٰ نے اس مائے کواور فریاد کواتنا آمان فرماد یا ہے کہ اس پر کوں قید اور شرط نہیں انگئی، بلکہ کس بھی حالت ہیں بھی وعاما تھنا معنوع نہیں ہے، اگرچہ اس رو ہونے کی شرط، حتی کہ جنات کی حالت ہیں بھی وعاما تکنا ممنوع نہیں ہے، اگرچہ اس حالت ہیں قرآن کریم کی تعاوت جنز نہیں، لیکن وعاکر سکتے ہو، حتی کہ جس وقت انسان حالت ہیں قرآن کریم کی تعاوت جنز نہیں وقت زبان سے کوئی وعائیس کرنی چینے، زبان سے نشاء حاجت ہیں معروف ہے، اس وقت بہی ول ول ہیں ذکر کرنے سے کوئی چیز مانع نہیں فرکر نہ سے کوئی قید و شرط نہیں، اور کوئی خاص برحال اللہ تعانیٰ نے اس ذکر کو اتنا آسان کر دیا کہ کوئی قید و شرط نہیں، اور کوئی خاص طربتہ نہیں، اگر موقع ہو تو باوضو ہو کر آجہ دو ہو کر ہاتھ اٹھ کر مائے دی شرط، بلکہ ول دل میں طربتہ نہیں، اگر موقع ہو تا بالقہ یہ کام کر و بیجے۔

حضرت تھانوی قدس انقد سرہ فرہاتے ہیں کہ جب کوئی فحض موال کرنے کے لئے آیا ہے، اور آگریہ کہتاہے کہ حضرت ایک بات بوچھنی ہے، تواس وقت فورا ول ول میں ابقہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر د ماکر آیا ہوں کہ یااللہ، یہ فحض معلوم ضمیں کیما سوال کرے گا۔ اے اللہ اس سوال کا تیج جواب میرے ول میں ڈال و بیجئے، اور مجھی اس عمل سے دیجانے ضمیں جو آ، بمیشہ میہ عمل کر آیا ہوں۔

#### مستون دعاؤل کی اہمیت

اب برب وقع يرالله تعالى عد ماتكن كاكلة حضور اقدس سلى الله عليه وسلم في اس طرح سکھیایا کہ مائنے کی خاص خاص جنگہ میں بتا دیس کہ اس جگہ تو مانگ ہی اور حضور اقدس صلی اللہ ملیہ اللم کے اس احسان عظیم مر قربان جائے کہ انہوں نے وعا ما مکنا بھی سکھا دیا۔ ارب تم خود کیا انگوگ ؟ تمس طرح مانگومے ؟ کن الفاظ ہے مانگو کے ؟ تمہیں تو ما تکنے کا دھنگ جی نیس آیا۔ یہ ماتکنے کا دھنگ بھی میں ہی تم کو بتا دیتا ہوں کہ یا مانکو. اور اس طرح مانكور ان الناظ سے مانكور سي سب كھ حضور اقدس صلى الله عليه وسلم سكوما مكئى، اب جارا آپ كاكام يە بے كدان دعاؤل كوياد كريں، اور جب وه موقع آئے تو توجد کے ساتھ وہ وعا ملک ایا کریں، بس اتنا سا کام ہے۔ سب کام حضور اقدس صلی اللہ ملیہ وسلم كر گئے۔ كى يان رونى تيار كر كے يورى امت كے لئے چيو رائے۔ اب امت كاكام ہے کہ اس روٹی کو اٹنے کر اپنے حلق میں ڈال لے ، بس اتنا کام بھی ہم سے ضمیں ہو ما ، اور علاء نے اوعیہ ماثور ہ اور مسنون وعاؤں کے نام ہے بے شار کتابیں لکھے دیں ، اور اس میں وہ وعائیں جع کرلیں ، ماکہ ہرمسلمان اس کو آسانی کے ساتھ یاد کر لے سیلے مسلمان گھرانوں میں میدروان تھا کہ جب بچے نے بولنا شروع کیا تو سب سے پہلے اس کو رمائیں سکھائی جاتیں۔ کہ بیناہم اللہ بڑھ کر تھانا کھاؤ، کھانے کے بعدیہ وعا پڑھو، بستربر جاؤ توبیہ د عا برحور کیڑے یہ نو تو پید وعا برحور اس کا متیجہ سے تھا کہ اس کام کے لئے ہاق مدہ کلاس لگانے کی ضرورت نیں پرتی تھی اور بھر بھین کا حافظ بھی ایا ہوتا ہے جیسے پھر مر مکیر، ساری عمر یاد رہتا ہے ، اب بزی عمر میں یاد کرنا آسان کام شیں، کیکن بسرحال، پیہ کام كرنے كا ہے . ہر مسلان اس كو نتيمت تنجھے . اور بيد مسئون وعاكميں كوئي لمبي جوڑي نهيں ہوتیں۔ بلکہ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں ، روزانہ ان مسنون دعاؤں میں ہے ایک دعا یاد کر لو، اور پھراس کو موتع ہریز جنے کا عزم کر لو کہ جب سے موقع آئے گا، اس دعا کو ضرور رِ حیں مے کھر دیننے کا کہ اللہ تعالی اس کے کہنے انوار و ہر کات عطافرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر وقت اپنا ذکر کرنے اور اس میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آ بين-

ظافرَيْعَ فَأَالَولِ كَنْ يُدْمِدُ وَيَهِ الْمُلِينَ



یہ زبان جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطافر الی ہے۔ اس میں ذراغور تو کرو کہ کہ یہ کتی عظیم
نعمت ہے۔ اور یہ بو لنے کی ایک ایسی وے وی ہے کہ پیدائش سے لے کر مرتے دم تک
انسان کا ساتھ دے رہی ہے۔ نہ اس کی سروس کی ضرورت، نہ پیڑول کی ضرورت، نہ
ادور ہائگ کی ضرورت لیکن یہ مشین تمہاری ملکت نہیں ہے۔ بلکہ تمہارے پاس امانت
ہے یہ سرکاری مشین ہے، جب یہ المانت ہے تو پھراس کو ان کی رضا کے مطابق استعال کیا
ہائے۔ یہ نہ ہوکہ جو دل میں آیا، بک ویا، بلکہ جو بات اللہ کے احکام کے مطابق ہے، وہ
ثافوہ ووسری بائیں مت تکاو۔

#### بشيئه اللي التخن التجيئيه

# زبان کی حفاظت سیجئے

الحمد الله غمدة و نستعينه و نستفنج و نؤمن به و نسوك عليه ، و نعرف بالله من شروس انسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدة الله فلا مضل له ومن يضلله فلاها دك و الشهدان لاالله الاالله وحدة لا شريك له والشهدان سيدنا و سندنا و شفيعنا ومولانا محتدًا عبدة وسرسوله صلات الله و على آله و المحابة و بارك و سلم تسليمًا كنيرًا كنيرًا . ا مابعد إ

تین احادیث مبار که

عن إب هريرة رضواف تعلياعنه ان رسول الله صواف عله وسلم قال من كان يومن بالله واليوم الأخر فليقل خراً ا وليعست -

(میح بخاری، کتاب الادب بلب من کان یو من بالله والیوم آخر) حضرت ابو جریره رفنی الله تعالی عنه روایت کرتے ہیں که نبی کریم سرور دو عالم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص الله پراور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اس کو چاہئے کہ یا تو وہ آپھی اور نیک بات کے، یا خاموش رہے۔

دومری روایت بھی حضرت ایو مریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے عن اف هم میرة رضوالله عنه انه مسع النبی صلوالله علیه وسلم یعتول ان العبد متعلم بالكلمة ما يشبين فيها ايزل بها في النار ابعد ما بين المشرق وللغير ...

َ الشار ابعد ما بين المشرق وللغرب. (مجع بخاري كمّب الرتق، بب منظ اللسان) (144)

حضرت ابو ہریر ہ رضی اللہ عنہ ہے روآیت ہے کہ انہوں نے حضور اللہ سلی اللہ علیہ وسلم ہے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان سوچ سمجھے بغیر جب کوئی کلمہ ذبان سے کہ دیتا ہے تو وہ کلمہ اس مخص کو جنم کے اندر اتن گرائی تک گرا دیتا ہے، جتنا مشرق اور مغرب کے در میان فاصلہ اور بعد ہے ۔ ایک تیسری صدیث بھی اس معنی میں مشرق اور مغرب آو دنی اللہ عنہ سے مردی ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندروایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فیار شاہ فرمایا: کہ بعض او قات ایک انسان اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا کوئی کلمہ کتا ہے، لیمن ایسا کلمہ ذبان ہے اوا کر آ ہے ، اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہے، اللہ وقت اس کو اس کلمہ کی انہیت کا اندازہ شیس ہوآ، اور الرواحی و کلمہ زبان سے نکال دیتا ہے، گر اللہ تعالیٰ اس کلمہ کی بدولت جنت ہیں اور اس کے بر عس بعض کلمہ کی بدولت جنت ہیں اس کے ورجات بلند فرما ویت ہیں، اور اس کے برعس بعض اوقات ایک انسان زبان سے ایسا کلمہ نکات ہواللہ و قال ہو آ ہو آ ہو اور خات ہوار کی میں اس کلمہ کو نکال دیتا ہے، لیکن وہ کلمہ اس کو جنتم ہیں لے جاکر گرا و شاہد ہوا کہ اس کو جنتم ہیں اس کلمہ کو نکال دیتا ہے، لیکن وہ کلمہ اس کو جنتم ہیں لے جاکر گرا و تا ہے۔

زبان کی د مکھ بھال کریں

سر زد نہ ہوں۔ ان گناہوں میں یمال زبان کے گناہوں کا بیان شردع ہواہے، چونکہ
زبان کے گناہ ایسے ہیں کہ بعض او قات آدمی موہے سمجھے بغیر بے پروائی کی حالت میں
ہاتیں کر لیتا ہے، اور وہ ہاتیں اس کے لئے سخت ترین عذاب کا موجب ہوتی ہیں، اس لئے
حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زبان کو دیکھ بھال کر استعمال کرو، اگر
کوئی اچھی ڈبان سے کمنی ہے تو کمو، ورنہ خاموش رہو۔

# زبان أيك عظيم نعمت

سے ذبان جو اللہ تعالی نے ہمیں عطافر الی ہے، اس میں ذرا غور تو کرو کہ یہ کتی عظیم نعت ہے، یہ کتابرا افعام ہے، جو اللہ تعالی نے ہمیں عطافر اویا۔ اور بولنے کی ایس مشین عطافر اوی کہ جو پیدائش سے لے کر مرتے دم تک انسان کا ساتھ دے رہی ہے، اور چل رہی ہے اور اس طرح چل رہی ہے کہ آدمی نے ادھر ذرا ارادہ کیا۔ ادھر اس فرح کر دیا اب چونکہ اس مشین کو حاصل کرنے کے لئے کوئی محت اور مشقت نیس کی۔ کوئی بیسے خرچ نہیں ہوا، اس لئے اس نعت کی قدر معلوم نہیں ہوتی اور جو نعت ہیں کہی بیٹھے ہٹھائے کے بائے کل جا جائے کل جائے کی جائے ہی قدر نہیں ہوتی، اب یہ ذبان بھی بیٹھے ہٹھائے کے بائے کل جائے کل جائے کی جو چاہتے ہیں اس ذبان سے بول پڑتے ہیں بھی بیٹھے اس نعت کی قدر ان اور صلس کام کر رہی ہے، ہم جو چاہتے ہیں اس ذبان سے بول پڑتے ہیں اس نعت کی قدر ان لوگوں سے پوچھی جو اس نعمت سے محروم ہیں ذبان موجو د ہے گر بیا ہو لئے کی طاقت نہیں ہے آدمی کوئی بات کمنا چاہتا ہے، مگر کہ نہیں سکتا، دل میں جذبات بولئی کا کتا پڑا انعام ہے۔

# اگر زبان بند ہو جائے

اس بات کا ذرائصور کرد کہ۔ خدانہ کرے۔ اس زبان نے کام کرنا بند کر دیا اور اب تم بولنا چاہتے ہولیکن نہیں بولا جاتا، اس وقت کیسی بے چارگی اور بے بسی کاعالم ہو گا۔ میرے ایک عزیز جن کا ابھی حال ہی ہیں اپریش ہوا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اپریش کے بعد پکھ دیر اس حالت ہیں گزری کہ ساراجہم بے حس تھا، بیاس شدیدلگ رہی تھی سامنے آومی موجود ہیں، میں اس سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم مجھے پانی پلا وو، لیکن زبان نہیں چاتی، آوھا گھنشہ اس طرح گزر کیا۔ بعد میں وہ کہتے ہتے میری پوری زندگی میں وہ آوھا گھنشہ جتنا تکلیف وہ تحا، ایساوقت بھی میرے اوپر نہیں گزرا تھا۔

# زبان الله کی امانت ہے

انڈ تعالی نے زبان اور ولم نے کے ور میان ایسا نکشن رکھا ہے کہ جیسے ہی وہ اغ نے یہ اراوہ کیا کہ فلال کلمہ زبان سے نکالا جائے، اس لیے ذبان وہ کلمہ اوا کر دیتی ہے۔ اور اگر انسان کے اوپر چھوڑ ویا جاتا کہ تم خود اس زبان کو استعمال کرو، تواس کے لئے پہلے یہ علم سیکھنا پڑتا کہ زبان کی کس حرکت ہے الف نکالیں۔ زبان کو کمال لے جاکر '' ب' ' فالیس تو پھر انسان ایک مصبت میں جتا ہو جا آ، لیکن اللہ تعالی نے فطری طور پر انسان کے اندر یہ بات رکھ دی کہ جو لفظ وہ زبان سے اوا کرنا چاہ رہا ہے تو بس اراوہ کرتے ہی فوراً وہ اندر یہ بات رکھ دی کہ جو لفظ وہ زبان سے اوا کرنا چاہ رہا ہے تو بس اراوہ کرتے ہی فوراً وہ لفظ ذبان ہے نکل جا آ ہے تھے؟ شمیں، بلکہ یہ اللہ تعالی کرتے ہوئے یہ تو سوچو کہ کیا تم خود یہ مشین خرید کر لے آئے تھے؟ شمیں، بلکہ یہ اللہ تعالی کی عطا ہے، اس نے شہیں عطائی یہ مشین خرید کر ہوئی آبانت ہے اور جب ان کی دی ہوئی آبانت ہے تو پھر یہ بھی ضروری ہے کہ اس کو این کی رضا کے مطابق استعمال کیا جائے، یہ نہ ہوک ہو دورل میں آیا، بک ویا اللہ جو بات اللہ تعالی کے احکام کے مطابق ہے، وہ نکاو، اور جو بات اللہ اللہ کا حکام کے مطابق ہے، وہ نکاو، اور جو بات اللہ کے احکام کے مطابق ہے، وہ نکاو، اور جو بات اللہ کے احکام کے مطابق ہے، وہ نکاو، اور جو بات اللہ کے احکام کے مطابق ہے، وہ نکاو، اور جو بات اللہ کے احکام کے مطابق ہے، وہ نکاو، اور جو بات اللہ کے احکام کے مطابق ہے، وہ نکاو، اور جو بات اللہ کے احکام کے مطابق استعمال کرو۔

# زبان كالفيح استعال

الله تعالى ناس زبان كواليا بنايا ب كه أكر كونى فخض اس زبان كوصيح استعال كر ك، جيساكه آپ في اجهى اوپر أيك حديث من پرهاكه ليك فخض في ايك كلمه ب پروايي مين زبان سے زكال ديا مگروه كلمه احجا تعالى تواس كليكى وجه سے الله تعالى نه جائے اس كے كتنے در جات بلند فرما ديتے ہيں، لور اس كو كتنا اجر و تواب حاصل ہو جا آ ب جب ایک انسان کافرے مسلمان ہوتا ہے تووہ اسی زبان کی بدولت ہوتا ہے ، زبان ہے کلمہ شمادت بردھ لیتا ہے :

آسُفُهُ آنُ لَآ إِللهَ إِلاَّ اللهُ وَآسَتُهُ اَنَّ مُحَكَدٌ اَرَّسُولُ اللهِ اللهِ اللهُ وَآسَتُهُ اَنَّ مُحَكَدٌ اَرَّسُولُ اللهِ اللهِ اس كله شادت پڑھنے ہے بہلے وہ كافر تحاظر اس كے پڑھنے كے بعد مسلمان ہو كيا، پہلے جنتى تھا، اب جنتى بن كيا، پہلے الله كامبغوض تھا، اب محبوب بن كيا، اور نبى كريم صلى الله عليه وسلم كى امت ا بابت ميں شامل ہو كيا، يہ عظيم انقلاب اس ايك كله كى بدولت آيا جواس نے ذبان ہے اداكيا ۔۔

#### زبان کو ذکر سے تر رکھو

ايمان لانے كے بعد ليك مرتبد زبان سے كمد ديا:

"سبحان الله" تو صدیت شریف میں آ آ ہے کہ اسکے ذراید میزان عمل کا آدھا پلزا بھرجاآ ہے، یہ کلمہ چھوٹا ہے لیکن اس کا تواب اتنا عظیم ہے اور ایک صدیث میں ہے کہ : "سبحان الله و بحمہ سبحان الله العظیم " یہ دو کلے ذبان پر تو بلکے پھیلئے ہیں کہ ذرای دیر میں ادا ہو گئے، لیکن میزان عمل میں بہت بھاری ہیں، ادر رحمان کو بہت محبوب ہیں ۔ بہر عل عل ایر مشین الله تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ اگر ذراسالیں کا رخ بدل دو، اور صحح طریقے عل ایر مشین الله تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ اگر ذراسالیں کا رخ بدل دو، اور صحح طریقے میں ۔ اس کو استعمال کرنا شروع کر دو، تو پھر دیجھویہ تممارے نامہ اعمال میں کہنا ضافہ کرتی ہو اس کے ذریعہ الله تعالیٰ کا ذکر کرو، اور الله کے ذکر ہے اس رنسا مندی عطاکر آتی ہے اس کے ذریعہ الله تعالیٰ کا ذکر کرو، اور الله کے ذکر ہے اس نوان کو تر رکھو، پھر دیکھوکس طرح تممارے ورجات میں ترتی ہوتی ہے، ایک صحابی نے زبان کو تر رکھو، پھر دیکھوکس طرح تممارے ورجات میں ترتی ہوتی ہے، ایک صحابی نے ذبان کو تر رکھو، پھر دیکھوکس طرح تممارے ورجات میں ترتی ہوتی ہے، ایک صحابی نے ذبان کو تر رکھو، پھر دیکھوکس طرح تممارے ورجات میں ترتی ہوتی ہے، ایک صحابی نے ذبان کو تر رکھو، پھر دیکھوکس طرح تمارے ورجات میں ترقی ہے، ایک صحابی نے ذبان الله یک تماری ذبان الله کے ذکر سے تر رہے، چلتے پھرتے ایکھے بیٹھے الله کا ذکر کرتے ورجات میں ترقی ہوتی ہے، ایک صحابی نے دبان کی تماری ذبان الله کے ذکر سے تر رہے، چلتے پھرتے الحق کے بیات میں الذکر، حدیث نبریان الله کی دریان الله کی دریان الله کرا کہ کا دریان الله کی دریان الله کو دریان کی دریان الله کو دریان الله کی دریان الله کی دریان الله کی دریان الله کی دریان الله کرا کہ کو دریان کی دریان الله کرا کی کر سے تر رہا کہ کی دریان الله کی دریان الله کرا کی کر کرتے الله کرا کی دریان الله کرا کی کر کرتے الله کو کی کر کی کر کرتے کی کھوکس کے دو اس کرتی کر کرتے کی کھوکس کی کر کرتے کر کر کرتے کی کر کرتے کی کر کرتے کی کرتے کی کرتے کی کر کرتے کر کرتے کی کر کرتے کی کر کرتے کر کر کرتے کر کرتے

زبان کے ذریعیہ وین سکھائیں اگر اس زبان کے ذریعہ ہے تم نے کمی کوچھوٹی می دین کی بات سکھادی، مثلاً آیک شخص غلط طریقے سے نماز پڑھ رہاتھا، اور تمہیں معلوم تھاکہ یہ غلط طریقے سے نماز
پڑھ رہا ہے، چنانچہ تم نے چیکے سے تنائی میں زمی کے ساتھ محبت اور شفقت سے اس کو
سمجھا دیا کہ بھائی! تمہاری نماز میں یہ غلطی تھی۔ اس طرح کر لیا کرو۔ آپ کی زبان کی
ذرای حرکت سے اس کی اصلاح ہوگئی۔ اور اس نے نماز ٹھیک پڑھنی شروع کر دی، تو
اب ساری عمر جتنی نمازیں وہ ٹھیک طریقے سے پڑھے گاتوان سب کا اجرو تواب تمہارے
نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔

## تسلى كاكلمه كهنا

ایک فخص تکلیف اور پریشانی میں جتا تھا، تم نے اس کی پریشانی وور کرنے کے لئے اس سے کوئی تسلی کا بات کوئی تسلی کا کلہ کر دیا جس کے بتیج میں اس کو پکھی ڈھارس بن گئی، اس کو پکھے تسلی حاصل ہوگئی، توبیہ کلہ کہنا تمہارے لئے عظیم اجرو ثواب تھینج لایا، چنانچہ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اوشاو فرمایا کہ:

#### من عزى تُكلىكسى بِددًا فَ الجنة

(تذی، کلب البائز، بلب فی فنل التمزیة، مدیث فبر ۱۰۷۱)

یعی اگر کوئی محض الی عورت کے لئے تسلی کے کلمات کے جس کا بیٹا کم ہو گیا

ہو، یا مر گیا ہو۔ تواللہ تعالی اس تسلی دینے والے کو جنت میں بیش بمالیتی جوڑے پہنائیں

سر

غرض یہ کہ اس زبان کو نیک کاموں ہیں استعال کرنے کے جو راستے اللہ تعالی کے استعال کر او، پھر دیکھو گے کہ تمہارے خارکھے ہیں، ان ہیں اس کو ٹھیک طریقے ہے استعال کر او، پھر دیکھو گے کہ تمہارے نامہ اعمال ہیں کس طرح تواب کے ڈھیرانگ جائیں گے، مثلاً کوئی فخص جارہا تھا تم نے اس کی رہنمائی کر کے اس کو سخچ راستہ بتا دیا۔ اب یہ چھوٹا ساکام کر دیا، اور تمہیں خیل بھی نہیں ہوا کہ میں نے یہ کوئی نیکی کا کام کیا، لیکن اللہ تعالی اس کے بدلے میں بے شار اجرو تو یقین تواب عطافرائیں گے۔ ہر حال :اگر ایک انسان اس زبان کو مجیح استعمال کرے تو یقین تواب عطافرائیں گے جنت کے دروازے کھل جائیں، اور اس کے بے شار گراہوں کی معائی کا ذریعہ بن جائے، لیکن خدانہ کرے ۔اگر اس زبان کانا جائز اور غلط استعمال ہو، تو پھر ذریعہ بن جائے، لیکن خدانہ کرے ۔اگر اس زبان کانا جائز اور غلط استعمال ہو، تو پھر

#### میں زبان انسان کو جہنم میں تھینج کر لے جاتی ہے۔

#### زبان جہنم میں لے جانے والی ہے

ایک صدیث میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که جتنے لوگ جتم میں جائیں گے، ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہوگی، جوائی زبان کی کرنوت کی دجہ ہے جنم میں جائیں گے۔ مثلاً جموث بول دیا، غیبت کر دی، کسی کا دل و کھادیا، کسی کی دل آزارِی کی، دومروں کے ساتھ غیبت میں حصہ لیا، کسی کو تکلیف پر خوشی کااظہار کیا وغیرہ جب یہ گناہ کے کام کے تواس کے نتیج میں وہ جہنم میں چلا گیا، حدیث شریف میں

#### هل يكب المناس ف النارعلي وجرهه حالاحصارك المنتهم

(تمذي، كتاب الايان، باب ماجاء في حرمة الصلاة، عديث تمبر ٢٦١٦) یعنی بہت ہے لوگ زبان کے کر توت کی دجہ سے جنم میں جائیں گے لنذا ب زبان جوالله تعالى نے تهمیں عطافرائی ہے، اگر اس کو ذرا دھیان ہے استعمال کرو، اس کو قابو میں رکھو، بے قابو مت چھوڑو، اور اس کو سیح کاموں میں استعمال کرو، اس لئے فرمایا کہ زبان سے یا توضیح بات بولو، ورنہ خاموش رہو، اس لئے کہ خاموثی اس سے ہزار ورجہ بمترے کہ آ دمی غلط بات زبان ہے ٹکالے۔

# بهلے تولو پھر بولو

ای دجہ سے کثرت کلام ہے منع کیا گیا، اس لئے کہ اگر انسان زیادہ ہولے گاتو زبان قابو میں نہیں رہے گی، کھ نہ کھ گزبر ضروری کرے گی، اور اس کے نتیج میں انسان گناہ میں مبتلا ہو جائے گا، اس لئے ضرورت کے مطابق بولو، زیادہ نہ بولو، جیسے ایک بزرگ نے ارشاد فرمایا کہ پہلے بات کو تولق مجر بولق جب تول تول کربات کرو گے تو بھر ب زبان قابو من آجائے گی۔

تطرت ميال صاحب رحمة الله عليه

ميرب والدماجد حفزت مولانامفتي محرشفع صاحب رحمة الله عليه كأيك استاد

تھے حضرت میاں سید اعفر حسین صاحب قدس آللہ مرہ بڑے او نچے درج کے بزرگ تے۔ اور "حضرت میل صاحب" کے نام سے مشہور تھے، بدایے بررگ تھے جنوں نے محابہ کرام کے زمانے کی یادیں مازہ کر دیں، میرے حضرت والد صاحب ان ہے بہت خصوصی تعلق رکتے ہتے ، اور ان کی خدمت میں بہت کثرت سے جایا کرتے ہتے اور حفرت میاں صاحب بھی والد صاحب پر بہت شفقت فرمایا کرتے متھے۔ حفزت والد صاحب فرمات من كديس أيك مرتبه حضرت ميل صاحب كي خدمت مي حاضر موااور جا كر بين كياتو حفزت ميل ساحب كن لك ك بحال ويمو مولوي شفع صاحب آج بم عربی میں بات کریں گ، اردو میں بات منیں کریں سے \_ حضرت والد صاحب فرماتے ہن کہ مجھے بڑی حیرانی و<sub>و</sub>ئی، اس سے پہلے ایسائم ہی شمیں ہوا، آج میشے بٹھائے یہ عربی میں بات كرنے كاخيل كيت آيا من نے يوچها حضرت! كيا وجد ي حضرت نے فرمايا: نہیں بی ویے بی خیال آگیاکہ عرفی میں بات کریں گے جب میں نے بہت اصرار کیاتو فرمایا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ میں نے یہ رکھاہے کہ جب ہم دونوں مل کر بیٹے ہیں تو بہت باتیں چل پڑتی ہیں، ادھرادھرکی گفتگو شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے نتیج میں ہم لوگ بعض او قات فضول باتو كاندر متلا مو جانع بين، مجھے خيال مواكه أكر بم عربي ميں بات كرنے كا ابتمام كريں تو عربي ند تهيس رواني كے ساتھ بولني آتى ہے، اور ند مجھے بولنی آتی ہے، لنذا کچر نظف کے ساتھ عربی میں بولنا پڑے گا، تواس کے نتیج میں بدنان جوب محابا چل رہی ہے، یہ قابو میں آجائے گی ، اور چر بلا ضرورت فضول گفتگونہ ہوگی، صرف ضرورت کی بات ہو گی۔

#### بمارى مثال

پھر حضرت میاں صاحب رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی! ہماری مثال اس شخص ، جیسی ہے جو اپنے گھر سے بہت ساری اشرفیال بہت سارے پیسے لے کر سفر پر روانہ ہوا تھا۔ اور ابھی اس کا سفر جاری تھا۔ ابھی منزل شک نہیں پہنچا تھا کہ اسکی ساری اشرفیال خرج ہو گئیں۔ اور اب چند اشرفیال اس کے پاس باتی رہ گئیں، اور اب وہ ان اشرفیوں کو بہت سنجال کر اور بھونک بھونک کر خرج کرتا ہے صرف بہت زیادہ ضرورت کی جگہ پر

خرج كر آئے۔ فضل جگه ير خرج نيس كر آئے۔ آكه كى طرح وہ ائى منزل تك بينج جائے۔

پھر فرمایا کہ ہم نے اپنی اکثر عمر گزار دی، اور عمر کے جو لمحات اللہ تعالی نے عطا فرمائے تھے، یہ سب منزل تک پہنچنے کے لئے مال و دولت اور اشرفیاں تھیں، اگر ان کو سیح طریقے سے استعمال کرتے تو منزل تک پہنچنا آسان ہو جاتا۔ اور منزل کاراستہ ہموار ہو جاتا، لیکن ہم نے پتہ نہیں، کن کن چیزوں ہیں اس کو خرج کر دیا، پیٹھے ہوئے گپ شپ کر رہے ہیں، مجلس آرائی ہورہی ہے، اس کا نتیج یہ ہوا کہ یہ ساری توانائیاں ان فضول چیزوں میں خرج ہو گئیں، اب یہ فریق کر احتیاط کے ساتھ پھوٹک کی استعمال کر بے زندگی کے ان او قات کو تول تول کر احتیاط کے ساتھ پھوٹک کو استعمال کر بے جن لوگوں کو اللہ تعالی میں خرج ہیں گائی ہیں قرام کو اللہ عالی میں جن لوگوں کو اللہ تعالی کر بے میں۔ ان کا پھر یمی صال ہو جاتا ہے، وہ سے موجے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے زبان کی یہ دولت عطافرائی ہے تو اس کو ٹھیک ٹھیک سے موجے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نہ کروں۔

#### زبان کو قابو کرنے کا علاج

حفرت صدیق اکبررضی اللہ عنه، جو انبیاء علیم السلام کے بعد سب سے افضل انسان ہیں، وہ ایک مرتبہ اپنی زبان کو پکڑے بیٹھے تھے، اور اس کو مروژ رہے تھے، لوگوں نے پوچھا کہ الیا کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا:

ان هذا اوم دف الموام و

(موطالم ملک کمب الکلم، بب ماجاء فی مایخاف من اللسان)

ایسی اس نیان نے جھے بوی ہلاکوں میں ڈال دیا ہے، اس لئے میں اس کو قابو

کرنا چاہتا ہوں، بعض روا یات میں مروی ہے کہ اسپنے منہ میں کنکر ڈال کے بیٹ گئے، ماکہ بلا

ضرورت زبان سے بات نہ نکلے ۔ بسر حال، ذبان الیی چیز ہے کہ اس کے ذریعہ سے

انسان جنت بھی کماسکا ہے، اور دوزخ بھی کماسکا ہے، اس کو قابو کرنے کی ضرورت ہے،

آکہ یہ بے جگہ استعمال نہ ہو، اس کا طریقہ یمی ہے کہ انسان کشرت کلام سے پر بیز

مرے، اس لئے کہ انسان جتنا ذیادہ کلام کرے گا، انتابی زیادہ گناہوں میں جتلا ہو گا،

چنانچد افی اصلاح کے خواہش مند حضرات جب کی شخ کے پاس علاج کے لئے جاتے ہیں، تو فیخ برایک کے لئے مات میں، تو فیخ برایک کے لئے اس کے مناسب الگ الگ نسخہ تجویز کرتے ہیں، اور وہ بہت مضرات کے لئے صرف زبان کو قابو میں کرنے کا علاج تجویز کرتے ہیں۔

#### زبان پر مالہ ڈال لو

ایک صاحب میرے والد ماجد حضرت مفتی محید شفیع صاحب رحمة الله علیه کی ضدمت من آیا کرتے تھے، لیکن کوئی اصلاحی تعلق قائم نہیں کیا تھا، بس ویسے ہی ملئے کئے آجایا کرتے تھے، اور جب باتی شروع کرتے تو پھرر کئے کا نام نہ لیتے، آیک قصہ بیان کیا، وہ ختم ہوا تو دو مرا قصہ سنانا شروع کر دیا، حضرت والد صاحب بر داشت کرتے رہتے تھے، لیک روز انہوں نے حضرت والد صاحب سے درخواست کی میں آپ سے اصلاحی تعلق قائم کرتا چاہتاہوں، حضرت والد صاحب نے قبول کر لیا، اور اجازت دے دی، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حضرت والد صاحب نے قبول کر لیا، اور اجازت دے دی، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حضرت والد صاحب نے قبول کر لیا، اور اجازت دے کروں؟ حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ تمہارا ایک ہی وظیفہ پڑھنے کے لئے بتادیں میں کیا پڑھا کہ وال دور وہ یہ کہ اس نہ نہان پر مائی وظیفہ نے اور وہ یہ کہ اس نوان پر کوئی وظیفہ نہیں ہے جنانچ انہوں نے جب ذبان کو قابو میں کیا، تو اس کے ذریعہ ان کی وظیفہ نہیں ہے جنانچ انہوں نے جب ذبان کو قابو میں کیا، تو اس کے ذریعہ ان کی وظیفہ نہیں ہے جنانچ انہوں نے جب ذبان کو قابو میں کیا، تو اس کے ذریعہ ان کی اصلاح ہوگئی۔

## گپ شپ میں زبان کو لگانا

ہمارے ہاں زبان کے غلط استعمال کی جو وہا چل پڑی ہے، یادر کھو، یہ بڑی خطر ناک بات ہے، دوستوں کو بلالیا کہ آنا ذرا پیٹے کر گپ شپ کریں گے اب اس کپ شپ کے اندر جھوٹ بولا جارہا ہے، فیست اس کے اندر جورہی ہے، دوسروں کی برائی اس بیل بیان کی جارہ ہی ہوتا ہے کہ بیس بیان کی جارہ ہی ہوتا ہے کہ ہماری لیک مجلس نہ جانے گئے گناہوں کا مجموعہ جوتی ہے۔ اس لئے سب سے پہلا کام یہ ہماری لیک مجلس نہ جانے گئے گناہوں کا جموعہ جوتی ہے۔ اس لئے سب سے پہلا کام یہ ہماری لیک مجاس زبان کو تابو میں کرنے کی اہمیت دل میں پیدا کریں، اللہ تعالی افی رحمت سے

اس کی ایمیت ہمارے ولول میں پیدا فرما دے۔ آمین۔ خواتین اور زبان کا استعمال

یوں تو سارا معاشرہ اس زبان کے گناہوں میں جٹلا ہے لیکن احادیث میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے اندر جن پیاریوں کے پائے جانے کی نشان وہی فرمائی، ان میں سے ایک پیاری یہ بھی ہے کہ ذبان ان کے قابو میں نہیں ہوتی، حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ

اے خواتین: میں نے اہل جنم میں سب سے زیادہ تعداد میں تم کو پایا، لیسیٰ جنم میں مردوں کے مقابلے میں خواتین کی تعداد زیادہ ہے۔ خواتین نے پوچھا یا رسول اللہ! اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ:

تكثرات اللعن وتكفسان العشاير

(میمی بخاری، کتب الحیض بلب ترک الحائض العموم، صدیث نمبر ۳۰۳)

تم لعن طعن بهت کرتی ہو، اور شوہروں کی ناشکری بهت کرتی ہو، اس وجہ ہے
جنم میں تمہاری تعداد زیادہ ہے۔ دیکیئے اس حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
نے جو دو باتیں بیان فرائیں، ان دونوں کا تعلق زبان سے۔ لعنت کی کثرت اور شوہر کی نا
شکری۔ معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے اندر جن بیلایوں کی
تشخیص فرمائی، اس میں زبان کے بے جا استعمال کو بیان فرمایا، کہ بیہ خواتین زبان کو غلط
استعمال کرتی ہیں، مثلاً کسی کو طعنہ دے دیا، کسی کو برا کہ ویا، کسی کی غیبت کر دی، کسی
کی چنلی کھالی، یہ سب اس کے اندر داخل ہے۔

میں جنت کی ضانت ریتا ہوں

عن سهل بن سعد رضوالله عنه قال قال رسول الله صلالله عليه وسلعه من يضمن لى مابين لحييه ومابين رجله اضمن له الجنة -

(صحح بخلري، كتاب الرقاق، بلب حفظ اللسان)

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جھے دو چیزوں کی طابت اور گارنٹی دے دے توجی اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں ، ایک اس چیز کی گارنٹی دے دے دو جبرول کے در میان ہے بینی زبان کہ یہ خلط استعمال شیس ہوگ ۔

اس زبان سے جموت شیس نظے گا، فیبت شیس ہوگ ۔ ول آزاری کی شیس ہوگ ۔ وفر آزاری کی شیس ہوگ ۔ وفر قیرہ وفیرہ وغیرہ اور ایک اس نیر کی خانت دے جو اس کی ووٹوں ٹاگول کے در میان ہے بینی فرری کو اس کا محانت ویتا ہوں شرمائ کہ کہ اس کو لید ہوتے کی ضافت ویتا ہوں اس سے معام میں کہ اس کی شاخت دین کی حفاظت کا آدھا باب ہے۔ اور آدھا دین دبان کے اندر ہے کہ جے کا وزبان کے ذریعہ ہوتے ہیں اس لئے اس کی حفاظت دین دبان کے اندر ہے کہ جے کا وزبان کے ذریعہ ہوتے ہیں اس لئے اس کی حفاظت دین دبان کے اندر ہے ۔

## نجات کے لئے تین کام

عن عدد وب عامر رضي عنه قال قلت يارسول الله ما المحادّة ول الملك عليك لسامك ويعك ويتك وابك على خطيئتك -

(زندی، تب از در به باباء فی حفظ اللسان، صدیث تبر ۱۳۰۸)

حضور اقد س صلی الله علیه و سلم سے وال کیا کہ یار سول الله، نجلت کا کیا طریقہ ہے ؟ یعنی

حضور اقد س صلی الله علیه و سلم سے وال کیا کہ یار سول الله، نجلت کا کیا طریقہ ہے ؟ یعنی

ترت میں عذاب جمنم سے نجات ، و جائے ، اور الله تعالی اپنی رضامندی عظافر مادیں ، اور

جنت میں واخلہ فرما دیں ، اس کا کیا طریقہ ہے ؟ تو حضور اقد س صلی الله علیه و سلم نے اس

موال کے جواب میں تین فیط ارشاد فرمائے ، پہلا جملہ بید ارشاد فرمایا کہ تم اپنی زبان کو اینے

قاید میں رکھو، زبان ب قابو نہ ہونے پائے ، اور دو مراج جملہ بید ارشاد فرمایا کہ تم ارا گھر

تمارے لئے کافی ہو بائے ، لینی اپنا ذیادہ وقت گھر میں گزار ہے ، فنول اور با اوجہ تنہیں

گھر سے باہر نگنے کی ضرورت نہیں ۔ صرف ضرورت کے تحت گھر سے باہر جاؤ ، بلا
ضرورت باہر مت جو ، آگ کہ باہر جو فقے ہیں ۔ ان کے اندر جتان نہ ہو جاؤ ۔

#### گناہوں پر رو

اور تیمرا جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی خلطی کوئی گناہ یا خطاتم سے سرزو ہوجائے تواس غلطی پررہ، رونے کا مطلب یہ ب کہ اس سے توب کرد، اور اس پر ندامت کا ظلمار کر کے استغفار کرد سرونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس پر واقعت رو، جیسے ابھی چندروز پہلے ایک صاحب جمعہ سے کتنے گئے کہ آئے تھے رونا آنا بی نہیں ہے، اس لئے میں پریشان ہو تا ہوں سامل بات یہ ہے کہ اگر خود سے نیر افتیار کی طور پر رونانہ آئے تواس میں کوئی حرج نہیں، لیکن گناہ پرول سے نادم ہو کر ابتد تھی سے حضور توب واستغفار کرے، کہ یا اللہ جھے سے ضطی ہوگئی، آپ معاب فرمادیں۔

#### اے زبان اللہ سے ڈرنا

وعن إلى سعيد الخدرى وضواف عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال اذا اصبح الان ادم، فان الاعضاء كلها متكفر اللسان، تقول اتن الله فينا، فانما غن بك، فان استقمت استقمنا، واف اعوججت اعوججنا۔

( تزینی ، کتاب الزعد ، باب ما جاء فی حفظ اندسان ، صدف نمبر ۲۳۰ )

حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی الله علیہ
وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے توانسان کے جسم کے اندر جتنے اعضاء ہیں۔ وہ
سب زبان سے مخاطب ہو کر یہ گئے ہیں کے اے زبان ، توانلہ سے ڈرتا ، اس لئے کہ ہم تو
تیرے آباح ہیں ، اگر توسید ھی رہی تو ہم بھی سید ھے رہیں گے ، ادر اگر تو مین ہی ہو گئی تو ہم
بھی شیڑھے ہو جائیں گے مطلب ہی ہے کہ انسان کا سارا جسم زبان کے آباع ہوتا ہے ،
اگر زبان نے ناط کام کرنا شروع کر دیا تواس کے نتیج میں سارے کا ایسم گناہ میں مبتلا
ہو جاتا ہے ، اس لئے وہ زبان سے کتے ہیں کہ توسید ھی رہنا ورنہ تیرے کر توت کی وجہ ہم بھی مصیبت میں مجنس جائیں گے۔

اب کس طرح یہ اعضاء زبان سے مخاطب ہوتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ حقیقتا کہتے ہوں، اور ہوں اس لئے کہ کیا بعید ہے کہ القد تعالیٰ ان اعضاء کو توت کو بائی عظافرہا دیتے ہوں، اور

اس کے بہتے میں وہ زبان سے گفتگو کرتے ہوں ،اس لئے کہ زبان کو بھی قوت کو یائی اللہ تعالیٰ نے عطافر مائی ہے عطافر مائی سے عطافر مائی عطافر مائیں سے۔ محلے۔

#### قیامت کے روز اعضا بولیں گے

گزشتہ ذائے میں "فیچریت" کا ہوا دور تھا۔ اور یہ فرقہ نیچریت کے لوگ مجرات وغیرہ کا انکار کرتے تھے، اور یہ کتے تھے کہ یہ تو فطرت کے خلاف ہے کہے ہو سکتا ہے، چنانچہ آیک صحب نے حضرت تھانوی رحمہ اللہ علیہ سے بوچھا کہ یہ جو قرآن شریف میں آیا ہے کہ قیامت کے روزیہ ہاتھ پاؤل گوائی دیں گے۔ تحفظا کریں گے۔ مسلمرح گوائی دیں گے۔ تحفظا کریں گے۔ یہ کس طرح گوائی دیں گے۔ آلار ذبان منیں ہے، اور بغیر ذبان کے کیے بولیس گے؟ تو حضرت تھاؤی رحمہ اللہ علیہ نے پوچھا کہ اچھا یہ بناؤ کہ ذبان بغیر ذبان کے کیے بولیس بولتی ہے؟ یہ دبان بھی ایک گوشت کے اس لوتھوے کو گویائی کی بولتی ہے لیکن پھر بھی بول رہی ہے، جب اللہ تعالی نے گوشت کے اس لوتھوے کو گویائی کی قوت عطافرہا دی، تو یہ لئے گئی، اگر اللہ تعالی بنے کو عطافرہا میں گو ہاتھ بولئے گئے والے گئے گا۔ دے گئی اور یکی کو باتھ بولئے گئے گا۔

بہر حال، یہ حقیقت بھی ہو سکتی ہے کہ صبح کے وقت اعضاء زبان ہے اس طرح مفتگو کرتے ہول، اوریہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ محض ایک تمثیل ہو، کہ یہ سارے اعضاء

چونکہ اس زبان کے آبع ہیں، اس لئے زبان کو میج رکھنے کی کوشش کرو۔

بسر حال اس زیان کی حفاظت بست ضروری ہے، جب تک انسان اس پر قابو نہ پا کے اور اس کو گنا: وں سے نہ بچالے، اس وقت تک کامیاب شمیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس زبان کی حذاظت کرنے اور اس کو صحح استعال کرنے کی توفق عطافرائے۔ آمین۔۔

وَاخِرُو عُوانًا أَيِ الْحَدُدُ بِثُهِ رَبِّ الْعَالِمِينَ



تاریخ خیاب ۲۶ فرودی طوواه مقام خطاب سبحدفاطه نزدها نظر برطی باؤس جیدرآباد

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب اصلاحی خطاب : جلد نمبر ۲۲ صفحات

مید واقعہ کہ حضرت ابرائیم علیہ اسلام نے بیت اللہ کی تغییر فرمائی یہ کوئی معمول واقعہ نہیں ہے۔ بلکہ تاریخ۔ انسانیت اور تاریخ۔ اویان کاعظیم الشان واقعہ ہے عبادت گاہوں کی تاریخ میں اس سے زیادہ عظیم الشان واقعہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، اس لئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر تغییر کیا جارہا تھا۔

# حضرت ابراجيم عليه السلام اور تغيربيت الله

الحمد الله نحمد و و فستعينه و فستعفر و فرص به و فتوكل عليه و و و باسته من شروى افسناوم سيئات اعمالنا ، من يهده الله فلا من له و من بضلله فلا هاد كله ، و فشهدان لاالله الاالله وحده لا شريك له ، و فشهدان سيد نا و فبينا و مولانا محمد اعبد و و سوله و باس لك و سلم تسليما كثيرًا كثيرًا .

امابعد فَاعُقُدُ بِالنَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيثِيمِ، بِسَدِم اللَّهِ الرَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ الرَّحِيثِمِ وَإِنْ يَفَعُ إِنْ المَّاعِيثِ النَّهِ إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

امنت بالله مدقالله مولانا العظب، وصدق ماسوله النبي المحربيماً وغن على ذلك من الشاهدي والمشاكرين والحمد للله رب العلمين.

يزر كان دين محرم و برداران عزيز!

یہ ہم مب کیلئے ہوی عظیم سعادت اور خوش میسی کا موقع ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں آج ایک مجد کی قاسیس اور اس کی سنگ بنیاد کی

مبارک تقریب میں شرکت کا موقع عطا فرمایا۔ اس موقع پر جھ ہے فرمائش کی گئی کہ پڑے گزارشات آپ حفرات کی خدمت میں پیش کروں' الحمد اللہ اللہ اس مبارک محفل میں میرے بہت ہے بزرگ جو جھ ہے کہیں زیادہ علم و فضل اور فلاح و تقویٰ کے حالمین ہیں'ای اسٹج پر تشریف فرما ہیں اور ان کی موجودگ میں جھ ٹاکارہ کی لب کشائی آیک جمارت اور جرات معلوم ہوتی ہے لیکن ماتھ ہی اپنے بردگوں ہے ہیشہ ہے ساکہ جب کوئی پواکس بات کا حکم دے تو چھوٹے کا بی کام ہے کہ اس حکم جب کوئی پواکس بات کا حکم دے تو چھوٹے کا بی کام ہے کہ اس حکم کی تقیل کرے اس میں چوں و چراکی مجال نہ ہوتی چاہئے اس لئے تقیل کرے اس میں چوں و چراکی مجال نہ ہوتی چاہئے اس لئے تقیل موجودگ میں آپ حفرات کے مائے نظاب کرنے کیلئے جیٹنا ہوں۔ اللہ موجودگ میں آپ حفرات کے مائے نظاب کرنے کیلئے جیٹنا ہوں۔ اللہ میں شانہ سے دعا ہے کہ وہ اپنے فضل و کرم سے لیکی بات کئے کی شوئی عطا فرمائے جو اس کی رضا کے مطابق ہو' اور اس سے جھے اور علی والوں کو فائدہ پنچ۔ آئین

# دمین کی جامعیت

یں سوچ رہا تھا کہ اس موقع پر دین کی کون کی بات آپ حضرات کی خدمت میں چیں کروں کیونکہ ہم اور آپ جس دین کے پیرو کار ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ایسا مقیم الثان بنایا کہ اس کا ہر گوشہ اس کا ہر پہلو آیک مشقل موضوع بنانے کے قابل ہے اور اس کیلئے آیک مشقل دفت در کار ہے۔

آیک مشقل دفت در کار ہے۔

زفرق آب قدم ہر کیا کہ می گرم کرشمہ دائن دل می کشد کہ جا اس جا است دین کے ہر پہلو کا حال سے ہے جب اس کی طرف نگاہ کی جاتی ہے تو خیال ہوتا ہے کہ اس کو موضوع خن بنایا جائے۔ اس لئے سجھ میں نیس آرہا تھا کہ کیا بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں۔ لیکن اس مجد کی سنگ بنیاد کے عظیم الشان موقع پر شرکت کرتے وقت اور حسہ لیتے وقت خیال آیا کہ آج کی مختلو کا موضوع ای مجد کی تغیر کی مناسبت سے قرآن کریم کی ان آیات کو بنایا جائے جو انہی ہیں نے آپ حضرات کی خدمت میں چیش کیس ۔ ان آیات کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم الشان واقعہ بیان فرمایا ہے۔

#### تغميربيت الله كا واقعه

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جلیل القدر فرزند حضرت اساعیل وزئ اللہ علیہ السلام کی معیت میں اللہ تعالیٰ کا گھر تھیر فرایا۔ قرآن کریم نے اس واقعہ کو بڑے مجیب و غریب اور بڑے والهانہ انداز میں بیان فربایا اور پوری امت کیلئے قیام قیامت تک اس کو اپنی مقرب کتاب کا حصہ بنا کر پوری امت مسلمہ کیلئے اس کو بیشہ کیلئے محفوظ فرما دیا۔ اور اس بات کی دعوت دی کہ حضرت ابرائیم علیہ السلام کے اس واقعہ کو بار بار گازہ کیا جائے خیال آیا کہ آن اس محمنل میں مخترا ان آیات کی بار گازہ کیا جائے خیال آیا کہ آن اس محمنل میں مخترا ان آیات کی خدمت میں پیش کروں جو حضرت ابرائیم ظیل اللہ نے اللہ کا گھر تھیر کرتے وقت ماگی تھی۔ اور جس کو اللہ جارک و تعالیٰ نے تفسیل کے مامند فرمایا کے ارشاہ فرمایا کے ارشاہ فرمایا کے اور جس کو اللہ جارک و تعالیٰ نے تفسیل کے ماتھ سورۃ بقرہ میں ذکر فرمایا سب سے پہلے باری تعالیٰ نے ارشاہ فرمایا

وَإِذْ يَرُفَعُ إِبْرًا هِسُ مُ الْعَمَاعِدَ وِنَ الْبَيْنِ وَإِسْمُعِيْل (ابتره،١٥)

اس وقت كو يادكرو جب حفرت ابرائيم عليه اسلام بيت الله كى بنيادوں كو بلند فرما رہے تھ ' اور حفرت اساعیل علیه اسلام بھی (ان كے ساتھ شائل تھ ) ''واز'' يہ عرفی زبان جس بيان كرنے كا خام اسلوب ہے جس سے اس بات كى طرف اشاره كيا جاتا ہے كہ جو باد آگے بيان كى جارى ہے وہ اس لائق ہے كہ ہر آن اور ہر لمح اس كو اين آكھوں كے سامنے مستحضر ركھا جائے

اس آیت می اس بات کی طرف اشارہ فرادیا کہ بیت اللہ اگر چہ پہلے سے موجود تھیں حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے سے دنیا کے اندر چلا آیا تھا لیکن مرور ایام سے اس کی ممارت موجود نہ رہی تھی۔ بنیادیں باتی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بیت اللہ کی تھیر فرائی۔ اور حضرت اسائیل علیہ السلام اس عمل میں ان کے ماتھ شریک تھے۔

# مشترکه کارنامه کو بردے کی طرف منسوب کرنا

ميرے والد ماجد حغرت مولانا مغتى محمد شغيع صاحب رحمته اللہ عليه كا معمول تما کہ روزانہ جب قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے تو العاوت کے دوران بی قرآن کریم کی آجوں میں مدیر بھی کرتے ہے۔ مجمی مجمی ہم لوگوں میں سے کوئی یا حضرت کے خدام میں سے کوئی موجود جوماً تو جو بات تلاوت کے دوران زئن میں آتی اس کے بارے میں اس کے سامنے ارشاد مجی فرمایا کرتے تھے ایک روز حفرت والد ماحد رحمت الله عليه قرآن كريم كي الماوت فرما رب تھ اس قريب جيفا موا تما جب اس آيت ير پنچ' "واذيرانع ابرابيم القواعد من البيت و اسماعیل" تو الاوت روک کر جھ سے فرایا کہ دیمو: قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ جارک و تعالی نے ایک مجیب اسلوب اختیار فرمایا اللہ تعالی لول مجمَّع قرباً كنت شح كم "والديوفع ابرابيم و اسماعيل القواعد من البهت " (البتره ١٤٦) يعني اس وقت ياد كرد جب ابراهيم " اور اساعيل " وونوں بیت اللہ کی بنیادیں افحا رہے تھے لین اللہ جارک و تعافی نے اس طرح بیان سی فرمایا کک ملے ابراہم علیہ اللام کا نام لیکر جملہ عمل كرديا كه ال وقت كو ياد كرو جب ابراهيم عليه السلام بيت الله كي بنيادي انها رب ته اور اساعيل "مجى - اسليل عليه السلام كا آخر مين عليحده ذكر فرمايا والد صاحب" في قرمايا - كم حضرت اساعيل عليه السلام بھی بیت اللہ کی تعیر کے وقت حفرت ایرائیم علیہ السلام کے ماتھ اس

عمل میں برابر کے شریک ہے۔ پھر اٹھاکر لارہے ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پھروں علیہ السلام کو دے رہے ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پھروں ہے ہیت اللہ کی تقیر فرما رہے ہے لیکن اس کے باوجود قرآن کریم نے اس تقیر کو براہ راست حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب فرمایا پھر والد صاحب نے فرمایا کہ بات دراصل سے ہے کہ اگر کوئی بڑا اور پھوٹا دونوں ٹی کر ایک کام انجام دے رہے ہوں تو اوب کا تقافہ سے کہ اس کام کو برے کی طرف منسوب کیا جائے اور اس کے ساتھ موجود تھا نہ سے چھوٹ کا ذکر ہوں کیا جائے کہ چھوٹا ہی اس کے ساتھ موجود تھا نہ سے کہ چھوٹا اور بڑے دونوں کو ہم مرتبہ قرار دیکر دونوں کی طرف اس کام کو برابر مشوب کرویا جائے۔

#### حضرت عمر رضى الله عنه اور ادب

ای بات کو حضرت والد ماجد رحمت الله علیہ نے ایک اور واقعہ کے ذریعہ سجمایا ' فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی الله عنہ فرماتے ہیں کہ آخضرت منی الله علیہ وسلم کا عام معمول تو یہ تھا کہ عشاء کے بعد زیادہ کسی کام میں مشغول نہیں ہوتے ہے ہے آپ فرماتے ہے کہ عشاء کے بعد قصے کمانیاں کمنا اور زیادہ فضول گوئی میں مشغول رہنا ایسی بات نہیں ہے۔ آکہ صبح کی نماز پر اثر نہ پڑے لیمن ساتھ ہی فاروق اظلم رضی الله عنہ فرماتے ہیں کہ مجمی مشور اقدی صلی الله علیہ وسلم عشاء کے بعد حضرت صدیق آکبر رضی الله عنہ سے مسلمانوں علیہ وسلم عشاء کے بعد حضرت صدیق آکبر رضی الله عنہ سے مسلمانوں کے معاملات میں مشورہ فرمایا کرتے شے اور میں بھی ان کے ساتھ ہوتا قما نہیں کہا کہ بجھ سے اور ابوبکر رضی الله عنہ سے شورہ کیا کرتے تھے بلکہ فرمایا کہ بجھ سے اور ابوبکر رضی الله عنہ سے شورہ کیا کرتے تھے اور میں بھی ان کے ساتھ فرمایا کہ ابوبکر رضی الله عنہ سے شورہ کیا کرتے تھے اور میں بھی ان کے ساتھ فرمایا کہ بجھ سے اور ابوبکر رضی الله عنہ سے شورہ کرتے تھے اور میں بھی ان کے ساتھ فرمایا کہ بجھ سے اور ابوبکر رضی الله عنہ سے مورہ کرتے تھے اور میں بھی ان کے ساتھ فرمایا کہ برب بھیوٹاکس برب کے ساتھ موتا کی کام کر رہا : ۔ تو وہ کام اپنی طرف مشوب نہ کرے بلکہ برب کی کام کر رہا : ۔ تو وہ کام اپنی طرف مشوب نہ کرے بلکہ برب کی کیا

طرف منوب كرے كہ برے في سے كام كيا اور بي بھى ان كے ساتھ تھا۔

لندا قرآن کریم نے بھی وی اسلوب افتیار قربایا کہ حضرت ابرائیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں بلند کر رہے تنے اور اساعیل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ شائل تنے یہاں تغیر بیت اللہ کی اصل نبیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کی گئی۔ اور اساعیل علیہ السلام کو ان کے ساتھ شائل کیا گیا۔ یہ تو آیک گئہ تھا جو حضرت والد ماجد قدس اللہ سرہ کے حوالے سے یاد آگیا

# عظيم الثان واتعه

غرض سیجنے کی بت بہ ہے کہ بہ واقعہ کہ حضرت ابرائیم علیہ اسایام
فرض سیجنے کی تعمیل واقعہ کی حضون واقعہ جی ہے۔ مار آری انسان کا اور آری اور اور کا میں انتان واقعہ بن مباوت گاہوں کی ارخ جس اس سے رہا وہ معلم النتان واقعہ بن بہ مثنا اس لئے کہ یہ انتان واقعہ جس بے شار تفسیلات تھیں کہ یہ انتا کا گھر تھیں کہ یہ انتا کی واقعہ جس بے شار تفسیلات تھیں کہ یہ انتا کون پھر کمال سے جمع کیا گیا؟ کون پھر افعا رہا تھا؟ کون چنا کر رہا تھا کتنی بلندی پر تعمیر کیا گیا؟ کون پھر افعا رہا تھا؟ کون چنا کر رہا تھا کتنی بلندی پر تعمیر کیا گیا؟ کتنی لمبائی اور کتنی چوڑائی تھی؟ کتنا وقت اس تھیر پر لگا؟ کتنا روہیہ اس پر خرج ہوا؟ بہ صاری تفسیلات تھیں لیک قرآن کریم نے ان تفسیلات جس سے کوئی مسل ذکر نمیں فرمانی ۔ بس اس واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تقمیر کر رہے تھے۔

اس کے بعد یہ بیان فرمایا جس وقت حضرت ایراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تغیر کر رہے تھے اس وقت ان کی زبان مبارک پر کیا دعائیں تھیں ؟ وہ کیا الناظ کہ رہے تھے؟ اللہ تبارک و تعافی سے کیا مناجات کر رہے تھے؟ اس سے معلوم ہوا کہ وہ ماراعمل آیک طرف اور اس عمل کے ماتھ ہو اللہ تبرک و تعالیٰ کے ماتھ تعلق قائم کرنے والی دعائیں زبان مبارک پر تھیں۔ وہ ایک طرف ' اللہ تعالیٰ کو سارے عمل کے مقالیٰ کو سارے عمل کے مقالیٰ بین مقرت ابرائیم علیہ السلام کی دعائیں آئی پند آئیں کہ اس کو قیام قیامت تک کیلئے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ چنانچہ فرمایا جب وہ بیت اللہ کی تغیر کا کام کر رہے تھے تو زبان مبارک پر سے دعائمی:

مَ بَنَا تَعَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ اَئْتَ السَّيْئِعُ الْعَلِيْعِ.

دوک اے ہارے پرورگار بم سے اس خدمت کو ابنی فنل و کرم ت ایل بارگاہ میں شرف تبولیت عطا فرما بلاشبہ آپ بہت سنے والے اور بت جانے والے میں۔" جو بات اللہ رب العزت کو بیند آئی' جو ادا الله جارك و تعالى كو بھائى وہ سے كہ كام تو اتنا عظيم الثان انجام دے رہے ہیں کہ اس روئے زمین پر اللہ تارک و تعالیٰ کی طرف منوب پلا اور آخری گر تعمر کر رہے میں - جو قیامت تک کیلئے ساری انسانیت ك واسط أيك متناطيل بن والا به جس كي طرف لوگ كينج كينج كر جائے والے میں وہاں پر عمادتیں کرنے والے میں وہ سے اللہ کہ جس کی بنیادین نامعلوم جوچگی تحمیس وه بیت الله جس کی تعمیر فتم جوچکی تھی اس کو حضرت ابرائیم علیہ اللام افحا رہے تھے لیکن زبان اور ول یر کوئی فخر شیں کوئی ناز نیں کوئی غرور مجی نیں کہ جس اتا ہوا کام انجام دے رہا ہوں اور اس کام کو انجام دیتے وقت سید نا ہوا نیس ہے ، مرون اکڑی ہوئی نیں ہے اور کسی قتم کے فخر اور تھر کے جذبات نہیں بلکہ دل میں یہ جذبات میں کہ یا اللہ میری فدمت اور یہ میراعمل اس لائق تو نیں ہے کہ آپ کی بارگاہ میں شرف قبول حاصل کرے ' لیکن اے الله آب این فضل و کرم اور ایل رحت سے اسے قبول فرما لیجئے۔

دل میں بروائی نہ ہو

اس دعا میں اشارہ اس بات کی طرف کردیا کہ انسان اللہ کا بندہ ہے وہ خواہ کٹنا ہی بردا کار نامہ انجام دے رہا ہو کتنی بردی خدمت انجام دے رہا ہو' لیکن اس کے دل میں کبھی سے خیال پیدا نمیں ہونا جائے کہ میں کوئی بہت برا کارنامہ انجام دے رہا ہوں یا سے کہ بی اللہ کے دین کی کوئی بہت بری فدمت کر رہا ہوں۔ اس کے دل بین سے جذبہ ہونا چاہئے کہ میراعمل میری ذات کے کحاظ ہے تواس لائق نمیں کہ اس کی بارگاہ بین چیش کیا جائے۔ لین اللہ جارک و تعالیٰ کے حضور سے التجا ہے کہ یا اللہ اس چھوٹے عمل کو اور اس ادھورے عمل کو اپنے فضل و کرم ہے قبولیت کا شرف عطا فرہا دیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دعام سے میں انجام دیا کہ ونیا کا دستور سے ہے کہ برے برے کام جو دعام ایکن حضوات انجام کے اس فضی انجام دیا ہو تو اس کا نس اور اس کی نفسائی خواہشات اس کو فخر پر ابھارتی ہیں دو سروں کے سامنے شخی بھارنے کی طرف ماکل کرتی ہیں۔ پر ابھارتی ہیں دو سروں کے سامنے شخی بھارنے کی طرف ماکل کرتی ہیں۔ لیکن حضرات انجاء حکیم السلام نے اپنی سنت سے سے طریقہ بتایا کہ آگر تم لیکن حضرات انجاء حکیم السلام نے اپنی سنت سے سے طریقہ بتایا کہ آگر تم اور کی بید ہوگی نیک کام کیا' اور اس نیک کام سے تسارے دل میں کوئی فخر اور کی جیل کو لمیا میٹ کر ڈالے گا۔ اس کے بجائے اور کی عمل کر و تو سے سوچو کہ جھے تو اللہ کی بارگاہ میں جیسا عمل جب تھا دیا عمل کر و تو سے سوچو کہ جھے تو اللہ کی بارگاہ میں جیسا عمل دی تھول فرمائے آھیں۔ جب تھول فرمائے آھیں۔ جب قبول فرمائے آھیں۔

# فنح کمہ اور آپ کی انگساری

حضور نبی کریم سرور دو عالم مجر معطیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فتح کمد کے موقع پر جب فاتحانہ شان سے کمہ جس داخل ہورہ جے کیس سال کی محنت کا شمرہ کمد کرمہ کی فتح کی صورت جی سامنے آرہا تھا اس کمہ جی فاتحانہ شان سے داخل ہورہ تھے جس جی رہنے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذبیش پہنوانے ' تکلیفیں دینے جی کوئی کر نہیں چھوڈی تھی جہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں تیار کی گئیں' کتل کے منصوبے بنائے گئے ' مسلمانوں کو "لا اللہ اللہ" کنے کی پاداش جی ظلم و ستم کا کوئی وقیقہ نہیں چھوڈا' اس موقع پر کوئی اور جو آ تو اس کا سید تنا ہوا ہوآ' کر دن آکری ہوئی ہوئی اور "اما ولا

کہ یا اللہ یہ جو کچھ لفرت ہوئی ہے آپ ہی کی طرف سے ہے میری قوت بازو کا کرشمہ نہیں ہے آپ کے فضل و کرم سے ہے کہ آپ نے مجھے فاتحانہ شان سے میاں داخل فرمایا الذا اب فارح کی شان ہے کہ اس کی گردن تنے کے بجائے مجک جائے اور سینہ مبارک سے لگ جائے انہاء کرام علیم الملام کی میں سنت تھی اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ الملام کی سنت ہے ۔

# توفیق منجانب اللہ ہوتی ہے

جب الله تعالی کی ایتھ عمل کی تونیق عطا فرائے تو یاد رکھو سے تونیق مجی اس کی طرف سے ہے ' اگر عمل کی تونیق نہ ہوتی تو تم سے سے کام بن حمیں سکا تھا سے اللہ کا کرم ہے کہ اس نے حمیس اس خدمت پر لگادیا۔

منت مند کہ خدمت سلطان ہمیں کی منت شاس کہ اورا بخدمت گزاشتن کہ بید احمان کرنے کا موقع نمیں کہ بیں نے بوی تمانس پڑھ ں' بیں نے بوے روزے رکھ لئے' بیں نے بوا ذکر کرلیا' بیں نے بری عبارتیں انجام دے لیں ' ہیں نے بری خدمت دین انجام دیں ' ہیں نے بردی عبارتیں کئیں ' ہیں نے بردے قوے نے بردی کتابیں کئیں ' ہیں نے بردی تقریمیں کیں ' ہیں نے بردے قوے کھے یہ کوئی فخر کی بات نہیں ' ارے یہ اللہ تعالی کا کرم ہے کہ وہ ایک ذرے سے جو چاہے کام لے۔ یہ دعا کرو کہ وہ نیک کام کرنے کی توفیق دے دو ایک بندے کا کام سے ہے کہ میں سے پہلے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ کے مائے اس کے قولت کی دعا مائے کی دعا مائے کہ اللہ اللہ کا کام ہے کہ تحو وہ ہے نظل و کرم سے قبول فرما سے بردے پست حوسل انسان کا کام ہے کہ تحو وہ سے عمل کی توفیق اللہ یہ بردے پست حوسل انسان کا کام ہے کہ تحو وہ سے عمل کی توفیق اللہ جو کیا۔ اور لوگوں کے سائے گئر کرنے لگا جسے عربی ذبان کی آیک مثال ہوگا۔ اور لوگوں کے سائے گئر کرنے لگا جسے عربی ذبان کی آیک مثال ہوگی۔

ایک جولا ہے نے ایک مرجہ دو رکعت نماز پڑھی ' نماز پڑھنے کے بعد انتظار جس جینا ہے کہ کب میرے اوپر وہی نازل ہو ' یہ بجے رہا ہے کہ دورکعت نماز پڑھنا انتا عظیم الثان کام ہے کہ بجے یراہ راست نبوت لمنی چاہے تو یہ کم ظرف اور کم حوصلہ انسان کا کام ہے۔ ایک بندہ جو اللہ سے ڈرآ ہے اس کا کام سے ہو ہ ڈرآ رہے ' کام بھی کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ اللہ سے ڈر بھی رہا ہے کہ سے کام تو اس کے شایان اور ساتھ ساتھ اللہ سے ڈر بھی رہا ہے کہ سے کام تو اس کے شایان شان تو نبیں ہے جیسا کہ اس کا حق ہے۔ لیکن اللہ رہ العزت سے دعا کر رہا ہے کہ اس کو اپنے فعنل و ارم سے قبول فرمائے

تو سب سے پہلی بات ہو اللہ تعالیٰ کو تقیر کعب میں پند آئی وہ معنرت ابراہم علیہ اللام کی ہے اور اتنا عظیم الثان کام انجام دے رہے ہیں الکین کوئی نخر نمیں کوئی غرور بیں اکوئی تحیر نمیں۔

حقیق مسلمان کون؟

اعے رعا کا رو سرا حصہ مجیب و غریب ہے جب حفرت ابراہیم علیہ

اے پروردگار المجم دونوں کو یعنی جھے بھی اور میرے بینے اساعیل علیہ السلام کو مسلمان بنا دیجئے۔ اب سے جمیب دعا ہے کہ کیا وہ مسلمان منیں ہے؟ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اساعیل علیہ السلام مسلمان نہ ہوں تو پھر دنیا ہیں کون مسلمان ہوگا؟ لیکن دعا سے فرما رہے ہیں کہ ہمیں مسلمان بنا دیجئے بات اصل ہیں ہے کہ عربی زبان ہیں ودمسلم، کے معنی ہیں: آبعدار 'فرمانبردار ' جھنے والا آپ فرما رہے ہیں کہ اے اللہ جھے اور میرے بیٹے کو اپنے آگے جھنے والا بنا دیجئے ماکہ میری پوری زندگی اور میرے بیٹے کو اپنے آگے جھنے والا بنا دیجئے ماکہ میری پوری زندگی اور میرے بیٹے کی زندگی آپ کے آبی فرمان ہوجائے پور ن زندگی آپ کی فرمان پر داری ہیں گزر جائے 'کیونکہ ویے تو آدمی جسے ہی کلمہ پڑھتا ہے "اشہد ان لا الله الا الله واشهدان ویے تو آدمی جسے ہی کلمہ پڑھتا ہے چاہے ستر برس کا کافر بھی کیوں محمد دصول الله "وہ مسلمان ہوجانا ہے چاہے ستر برس کا کافر بھی کیوں نہ ہو' لیکن صرف کلمہ طیبہ کے محمد دصول الله "وہ الله فرمان بنا کام نہیں بلکہ کلمہ طیبہ کے بعد پوری زندگی کو اللہ کے آبی فرمان بنائے بغیر اذبان کمل مسلمان نہیں بند پوری زندگی کو اللہ کے آبی فرمان بنائے بغیر اذبان کمل مسلمان نہیں بند پوری زندگی کو اللہ کے آبی فرمان بنائے بغیر اذبان کمل مسلمان نہیں بند پوری زندگی کو اللہ کے قرآن کریم ہیں دو سری جگہ فرمایا

كَا يُعُمَا الَّذِينَ امْنُواادُخُلُوا فِ السِّلْعِ كَانَّهُ

اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے وافل ہوجاؤ۔ یمان خطاب کیا گیا ہے ایمان والوں کو جو پہلے سے ایمان والے جی اسلام میں پورے کے پورے دافل ہوجاؤ سے ایمان والے اب کس میں وافل ہوجائیں ؟ اشارہ اس بات کی طرف قربا دیا کہ ایمان نے آتا ایک عمل ہو اور اس کے بعد اسلام میں وافل ہوتا وو سراعمل ہے اور اسلام کے محتی ہے ہیں کہ اپنی ذعری کو اپنی نشست و برخاست کو اپنی قرب بین کہ و انداز کو اللہ تنائی کے بائی قربان بنائے جب تک سے نمیں کرو اسلام میں پوری طرح وافل نمیں ہو گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ اسلام میں پوری طرح وافل نمیں ہو گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ

اللام ب دعا فرما رہے ہیں کہ آے پرودگار' مجمے اور میرے بینے کو صحح معنوں میں مسلمان بنائے مینی اینا آبع فرمان بنائے

#### لغيرمبركا متعد

یماں صرف آیک بات کی طرف توجہ ولانا چاہتا ہوں وہ سے کہ اس آیت میں اشارہ اس بات کی طرف معلوم ہوتا ہے۔۔۔۔ واللہ سجانہ اعلم۔۔۔۔ کہ حضرت ابراہیم علیے السلام معجد تو بنا رہے ہیں اللہ کا گھر تو تعیر کر رہے ہیں جو بہت بڑا مقیم الشان کام ہے لیکن سے معجد کی تعیر در حقیقت آیک علامت ہے ' معجد کی تغیر بذات خود مقمود نہیں ہے ' بلکہ مقمود سے کہ اس معجد کی تغیر کے بعد اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے مقمود سے کہ اس معجد کی تغیر کے بعد اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی تابع فرمان بتالیا جائے جب تک سے نہ ہوگا تو تحض تغیر معجد تھا کافی نہیں ای ایتا جائے فرمان اس طرح بنا لیجے کہ اپنی زندگی کا ہر کام آپ کے تھم کے مطابق اس طرح بنا لیجے کہ اپنی زندگی کا ہر کام آپ کے تھم کے مطابق ہوجائے ہے ہیں مسلمین کے معنی اور آگر سے مقمد حاصل نہیں ہوا تو پھر وہ معجد اس عمر کا مداق بن جائیگی

می آت بتا دی شب بحر می ایمان کی حرارت والول نے من اپنا پراتا پائی ہے برسول میں تماذی بن نہ سکا

معجد تو بری عالیشان تقیر ہوگئ کین اس میں کوئی نماز پڑھنے والا نہیں' اللہ کا ذکر کرنے والا نہیں' اور خدا نہ کرے اور وہ کیفیت ہوجائے جو حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے کی مساجد کے بارے میں فرمایا کہ ''عامرة وهی خراب'' کہ معجدیں باہر سے بری اللہ علیہ' شاندار' بری حرین' بری آراستہ ہوگئ' کین اندر سے ویران ہوگئ اس کے اندر کوئی نماز پڑھنے والا موجود نہ ہوگا۔ کمیں ایبا نہ ہو۔ اس لئے فرمایا اے اللہ ہمیں مسلمان بنا دیجئے۔ ساتھ ساتھ اینا آلی فرماں

#### دین نماز اور روزے میں منحصر نہیں

بعض مرجہ لوگوں کے زہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ مسلمانی کا تقاضا یہ ہے کہ مجد میں جاکر نماز پڑھ لی اور پانچ وقت حاضری دیدی۔ روزہ رکھ لیا اور زکوۃ ادا کروی' عبادات انجام دے لیں بس ہوگئے مسلمان۔

حدرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا میں ایک اشارہ اس طرف بھی ہے کہ یہ مجد کی تغیر کرنا مجد کے اندر جاکر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ایسا نہ ہو کہ ای کو سب کچھ سجھ کر باتی چیزوں کو نظر انداز کردو 'آج ہمارا سے حال ہے کہ جب تک مجھ میں ہیں تو سلمان ہیں نمانہ ہی ہوری ہیں 'ور بھی ہورہ ہے ' عبادت بھی انجام دی جارتی ہے ۔ لیکن جب بازار میں پنچ تو وہاں سارے معاملات اللہ کے ختم کے خلاف ہورہ ہیں ۔ ونتروں میں پنچ تو وہاں سلمان میں 'کومت کے ایوانوں میں پنچ تو وہاں سلمان میں 'کومت کے ایوانوں میں پنچ تو وہاں سلمان میں 'کومت کے ایوانوں میں پنچ تو وہاں سلمان میں 'کومت کے ایوانوں میں پنچ تو وہاں سلمان میں 'کومت کے ایوانوں میں پنچ تو وہاں سلمان میں 'کومت کے ایوانوں کے انجام دینے کا 'نماز دیاں دون ورکھ لیا 'زکواۃ دے دی ' ج کرلیا' اللہ اللہ فیر سلا' یا در کو! معاملات ' معاشرت' اظاف ان سب کے مجوع ہے اسلام بنا ہے ' معاشرت ' اظاف ان سب کے مجوع ہے اسلام بنا ہے ' اسلام سے میں کہ مجم میں تو مسلمان ہیں گھر میں جاکر کافر ہوگئے (معاذ اللہ) سلمان وہ ہے جو بورا کا بورا مسلمان ہو' ای لئے قرآن کریم اللہ کرمایا

لَا يُعَا الَّذِينَ امْنُوا وْخُلُوا فِ السِّلْمِ كَأَنَّهُ

اے! ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہوجاؤ' ہے جیں کہ بس مجد میں چلے گئے ' اور عبادات میں کرلیں محر معاملات فراب ' معاشرت فراب ' اخلاق فراب ' ہے ساری چزیں اسلام میں

واخل ہونے کیلئے ضروری ہیں۔

مبد کے حقوق میں سے بات بھی داخل ہے کہ جس کو مبد میں جاکر اس کے تھم کی اطاعت کرو۔ سے جمیں کہ مبد میں نماز پڑھی اور بازار میں جاکر رشوت دیدی۔ سے نمیں کہ نماز پڑھی اور بازار میں جاکر رشوت دیدی۔ سے نمیں کہ نماز پڑھنے کے بعد سود کھالیا بلکہ اظلاق و معاشرت کو بھی شریعت کے مطابق بنالو' ہمارے تھیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھائوی رحمت اللہ علیہ کے لمفوظات اس بات سے بحرے ہوئے ہیں کہ جس طرح عبادت ضروری ہے اس طرح معاشرت درست کرنا بھی ضروری ہے اور معاملات درست کرنا بھی ضروری ہے فاطاق درست کرنا بھی ضروری ہے اور دین صروری ہے اور دین صروری ہے اور دین عبارت کرنا بھی ہے اور دین صروری ہے اور دین حراب کی دنیا اس بات کو فراموش کر بیٹھی ہے اور دین صروری ہے اور دین جائے۔

#### اولاد کی اصلاح کرنا واجب ہے

اے اللہ آباری آنے والی نسل کو بھی مسلمان بناہے' اس کو بھی اللہ اللہ اللہ اللہ فرمان بنائے۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ ایک مسلمان کا کام سرف خود مسلمان بن کر ختم نہیں ہوآ' اس کے فرائفن میں سے بات بھی داخل ہے کہ اپل اولاد کی فکر کرے' آج ہم مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو خود تو نماز کے پابند' صف اول کے پابند' طاوت قرآن کے پابند' لیکن ان کے ذہنوں میں بھی سے خیال نہیں آبا کہ اولاد کماں جاری ہے اولاد تیزی سے الحاد کے راستے پر' بے دین کے راستے پر' بے دین کے راستے پر' جنم کے راستے پر جاری ہے لیکن میں قرآن کو کس طرح بچایا جائے' تو حضرت ابراہیم علیہ الملام نے اس دعا میں اس طرف اشارہ جائے' تو حضرت ابراہیم علیہ الملام نے اس دعا میں اس طرف اشارہ کرویا کہ مسلمان کیلئے صرف اپنی اصلاح کراین کافی خمیں بھکہ قرآن کریم کا کرویا کہ مسلمان کیلئے صرف اپنی اصلاح کراین کافی خمیں بھکہ قرآن کریم کا

ارثادے کہ:

لَاَيُّهَا الَّذِينَ الْمُنَّا قُواً الْفُسُكُمُ وَالْفِيكُمُ مَامُا

اے ایمان والو! اپنے آپ کو بھی آگ ہے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ' اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ' ور سلمان بنا فرض ای طرح آنے والی نسل کو بھی مسلمان بنانا اور ان کی اصلاح کی فکر کرنا بھی فرض ہے

آکے فرمایا:

وَتُبُ عَلَيْنَا إِنَّكَ آئَتَ النَّوَابُ الرَّحِيثِمُ

یہ ضمیں فرمایا کہ اس عمل پر مجھے لواب عطافرما' اس لئے میرا سے عمل تواب کے لائل تو کیا ہوتا بکہ خطرہ سے ہے کہ میرے اس عمل میں کس قتم کی کو تابیاں شال نہ ہوئی ہوں جس کی وجہ سے ہمل غارت ہوجائے' اے انڈہ اگر ایک کو تابیاں ہوئی ہوں تو ہماری تو ہے قبول فرما

یہ بھی عمل کی تونیق کا حصہ ہے کہ سب سے پہلے اس کے اور اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعاکرے اور پھر استغنار کرے کہ اے اللہ اس عمل میں جو کو آبیاں جوئی جوں اس کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما' سے کام ہے مومن کا۔

#### نماز کے بعد استغفار کیوں ؟

الله تبارک و تعالی کی ذات کبریائی کا جو حق تما وه تماز میں اوا نہ ہوا "ما عبد ناك حق عباد تك"

اے اللہ ہم آپ کی بندگی کا حق ادا نہ کر سکے ' تو نماذ کے بعد سے استغفر اللہ اس واسطے ہے کہ جو حق تھا وہ تو ادا ہوا نہیں ' اے اللہ اپنی رحت سے ان کو آبول کو دور فرما ' قرآن کریم میں بھی نیک بندول کی تعریف کرتے ہوئے سورہ ذاریات میں باری تعالی نے فرمایا

كَانُوا قَلِيْلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَمْحَارِهُمْ يَنْتَغُفِرُونَ

الله کے بندے وہ ہیں جو رات کو بہت کم سوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور رات کو کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں اللہ کے حضور حاضر ہیں اور دعا مانک رہے ہیں' پوری رات عبادت ہیں گزاری' لیکن جب سحری کا وقت ہوآ ہے تو اس وقت استغفار کرتے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یا کہ یارسول اللہ یہ کوئیا استغفار کا موقع ہے؟ ساری رات تو عبادت کرتے رہے کوئی گناہ نہیں کیا، جو استغفار کریں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں قربایا: در حقیقت وہ اس بات پر استغفار کرتے ہیں کہ اے اللہ جو عبادت رات کو کی ہے وہ اس لائق تو نہیں کہ آپ کی بارگاہ میں چیش کی جائے۔ اس واسطے اے اللہ ہم ان کو آہیوں ہے استغفار کرتے ہیں۔ جو نماز کے اندر ہوئیں تو آیک بندے کا کام ہے ہے کہ جو نیک عمل بھی کرے نئی کے جس کام کی جو تونیق ہو اس پر غرور میں جاتا ہوئے کے بجائے اس کی کو آہیوں پر استغفار کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرے اور اس کی قونیق عطا فرمائے۔ آئین تعالیٰ اپنی رحمت سے اس حقیقت کو بیجھے کی تونیق عطا فرمائے۔ آئین

جامع دعا مح

محرب ساری دعائی کرنے کے بعد آخر میں سے ذہروست وعا فرمائی:

رَجَنَا وَابْعَثُ فِينِهِ هُ رَسُولًا مِنْهُ ثُمَ يَسَكُوا عَلَيْهِ مُ الْيَايِّكَ وَيُعِلِّمُهُمُ الْكِنْبُ وَالْحِكْمَةَ وَمُرَكَّيِّهِ عُرِ

کہ اے پروردگار سے کعبہ تھیر کرلینا کافی نیس اے اللہ جو کعبہ کے پاس رہنے والے ہیں ان بی ان میں اپنے فضل و کرم سے ایک ابیا رسول سیج جوان کے سامنے آپ کی آندوں کی خلاوت کرے۔ اور ان کو گاب اور کن کا تزکیہ کرے اور ان کو پاک صاف کرے۔

یہ دعا بیت اللہ کی هیر کے وقت حفرت ابراہیم علیہ اللام فرا رہے ہیں اثارہ اس بات کی طرف کردیا کہ خواہ اللہ کے کتے گر دوبارہ تغیر ہوجائیں کتی مساجد بن جائیں۔ لین یہ مجد اس وقت تک اپنے متعد میں بوری طرح کامیاب نہیں ہو عتی جب تک محد رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس کے ساتھ موجود نہ ہوں اس لئے حفرت ابراہیم علیہ السلام نے سے دعا فرمائی اور اس دعا کے اندر فرمایا کہ وہ پنیبر آپ کی آیوں کی طاوت کرے اس میں اثارہ اس طرف کردیا کہ آیات کی طاوت بذات خود ایک مقعد کو حاصل کرنا بذات خود ایک انسان کی بہت بری کامیائی ہے۔ اور وہ پنیبر صرف طاوت نہیں کریا۔ بلکہ وہ کتاب کی تعلیم مجمی دیگا۔

# قرآن کیلئے حدیث کے نور کی ضرورت

اس سے اشارہ اس بات کی طرف فرہا دیا کہ کتاب بینی قرآن محض مطالعہ سے حاصل ہونے والی چیز نہیں کہ اس کا مطلب ہم مطالعہ سے حاصل کرلیں' آج کل قرآن کی اشیڈی کرنے کا بردا رواج ہے' مرف اسٹیڈی کے ذریعہ اس کو حل کرنے اور بچھنے کی کوشش کرتے ہیں' اس لئے اس آیت میں اشارہ کردیا کہ سے قرآن خود بیٹھ کر اسٹیڈی کرنے کی چیز نہیں جب تک مجر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشن میں اسکو نیں پڑھا جائے اس وقت تک قرآن کا مطلب سجے میں نیس آیگا اس لئے اللہ تعالیٰ نے دو سری جگہ فرمایا کہ

لَقَدُ جَاءَكُمُ مِن اللهِ مُؤْكُمُ وَكِنْهُ مُرْكِنْهُ مُرْكِنْهُ

فرمایا کہ جیے آپ کے پاس ایک کتاب مو لیکن روشن نہ مو اند حیرا ہو' اب کاب تو موجود ہے لین روشنی کے بغیر آپ اس کتاب ے فاکدہ نیں اٹھا کتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سے حسین اشارہ فرمایا کہ تمارے یاں ہم نے کاب ہم ہمجی اور اس کے ماتھ اس کاب کو یڑھ کر مجھنے والا نور بھی جمیجا اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نورت اس کی روشن میں پر مو کے تو کامیابی حاصل ہوگ اس سے بث كر اگر يوض كى كوشش كرو م تو وه فخص ايها بى ب جيها كه اندهر میں كتاب يوض والا۔ اس سے كوئى فائدہ نيس چر آخر ميں فرمايا كه وہ يغبر تعليم يربى اكتفا نيس كريكا الك ان كو غلط افلاق سے غلط ائال سے صاف کریگا انکا تزکیه کریگا اشاره اس بات کی طرف فرما دیا که تعلیم بھی زبانی کافی نمیں بلکہ اس کیلئے تربیت اور محبت کی ضرورت ہوگی جب تک کہ سے نیں ہوگ اس وقت تک انبان کے اعمال اور افلاق صح معنول میں درست نیں ہوتے بسرحال ، حضرت ابراہیم فلیل اللہ علیہ اللام نے جو دعائیں تقمیر کعبہ کے وقت ماکل تھیں ہے۔ اس کی تھوڑی ی تنسیل تھی' اس دعا میں بورا دین سامیا ہے دین کے سارے شعبے اس ك اندر آگئ بن الله تعالى سے وعا ب كه بمين اس كو جيمنے كى توثيق عطا فرمائے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس معید کی تقیر اور اس کی تاسیس کی برکت عطا فرائے اس کے حقوق اواکرنے کی تُونِينَ عطا فرمائ آمين -

وَاخِرُوكَ عُوالْمَاكِ الْحَمْدُ يِدِّي مَرِبِ الْعَالِمِينَ



تاريخ خطاب:

مقام خطاب: جامع مجدبيت المكرم

گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب البعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات ، جلد نمبر ۲

مفحات

آج ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ بے قیت اور بے وقعت چیزوقت ہے اس کو جمال چاہا ضائع کر دیا برباد کر دیا کوئی قدر وقیمت نہیں، گھنٹے دن میں ہے فاکدہ کاموں میں اور فننولیات میں گزر رہنے ہیں۔ جس میں نہ تو دنیا کا کوئی فائدہ نہ دین کا کوئی فاکدہ خدا کے لئے اس طرز ممل کو بدلیں۔ اور زندگی کے قیمتی کھات کو کام میں لگائیں۔

#### بسبخ الله التحزيلة

# وفت کی قدر کریں

الحمدالله غمد و فستعينه ونستغفره ونومن به و القراعليه و ونود الله عليه و المود الله عليه الله ومن بالله من شرور الفسناومن سيات اعمالنا، من يهده الله فلا معنل له ، ومن يضلله فلا عاد كك ، واللهدات لا الله الا الله وحدة لا شريك له ، واللهد ان سيد نا و مرد تا معود تا معمد المعدد ورسوله معلى تقال عليه وعلى اله واصابه و بارك وسلم قد ليما كثيرًا - اما بعد :

عن (بن عباس رضواف تعالم عنهما قال والله والله صلحاف عليه وسلما المتعبون فيهما كشير من الناس الصبحة والغراغ .

( بخاري، كماب الرقائق، باب ماجاء في الصحد والفراغ. صديث نبر ٢٠٣٥)

حفرت عبد الله بن مبارک رحمه الله تعالیٰ جیساکہ میں نے پچیلے جمعہ عرض کیاتھا کہ "ریاض الصالحین" کی پیمیل کے بعد انشاء الله حدیث کی کوئی دوسری کتاب شروع کرنے کا ارادہ ہے۔ اس لئے آج اللہ کے مام اللہ کے اللہ کے مام اللہ کے مام اللہ کا مام پر حدیث کی دوسری کتاب شروع کی جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اس کے انوار و ہر کات ہم سب کو عطافرائے، اور اس پر عمل کی توثیق عطافرائے۔ میں۔ آمین۔

سے کتاب ایک بہت بوے اہام، فقیہ، محدث، صوفی، مجابہ حضرت عبداللہ بن مبلک رحمہ اللہ علیہ اللہ علیہ جس کا نام "کتاب الزہد والر قائق" ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبلک رحمۃ اللہ علیہ ہماری امت کے ان بردر گوں میں ہے ہیں، جن کا نام آئے ہی ول میں عقیدت و محبت کی پھواریں محسوس ہوتی ہیں۔ اس مجلس میں پہلے بھی ان کے کی واقعات بیان کر آرہا ہوں۔ یہ دوسری صدی ہجری کے بردرگ ہیں ان کی پیدائش غالبا و و مری صدی ہجری کے ابتداء میں ہوئی ہے، گویا کہ یہ اس زمانے کے بردرگ ہیں ان کی بیدائش غالبا و و مری صدی ہجری کے ابتداء میں ہوئی ہے، گویا کہ یہ اس زمانے کے بردرگ ہیں۔ اس مان بوت شریف کی جو چھ مشہور کتابیں، بخلی شریف ہے کے موت سو سال ہو حنیف میں میں دور سے اس زمانے کے بردرگ ہیں۔ امام ابو حنیف میں اور ان سب کے بردرگ ہیں۔ امام ابو حنیف میں درگ ہیں۔ اور ان کے شاگر و بھی ہیں۔ اور یہ اس زمانے کے بردرگ ہیں۔ بدب مام اس بری بری علی ہفتھیتوں ہے جگ مگارہا تھا۔ اس زمانے کے جس فیلے کو دیکھی ۔ اس میں بے نظیر شخصیتیں موجود تھیں۔ اور یہ عبداللہ بن مبرک رحمۃ اللہ علیہ خواسان کے شرمرو ہی پیدا ہوتے، اور چھر جاکر عراق کے شربغداد مبرک رحمۃ اللہ علیہ خواسان کے شرمرو ہی پیدا ہوتے، اور چھر جاکر عراق کے شربغداد مبرک رحمۃ اللہ علیہ خواسان کے شرمرو ہی پیدا ہوتے، اور چھر جاکر عراق کے شربغداد مبرک رحمۃ اللہ علیہ خواس قیام کیا۔

## آپ کی اصلاح کا عجیب و غریب واقعہ

ان کے حلات بھی بڑے جیب و غریب ہیں۔ ان بزرگوں کے تذکرے ہیں بھی بڑا نور اور بڑی برکت ہے۔ ان کے اللہ تعالیٰ اس بڑا نور اور بڑی برکت ہے۔ ان کے ایک ایک واقعے کے اندر سے آثیر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دلوں کی ونیا بدل وسیتے ہیں۔ شایدان کا سے قصہ ہیں نے آپ کو پہلے بھی سنایا ہوگا کہ سے امیر کیر گھرانے کے ایک فروشے۔ اور خاتدانی رئیس شے۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث وصلوی رحمہ اللہ علیہ نے بستان المحدثین میں ان کا سے واقعہ نقل کیا

ہے کہ ان کاکی بہت بواسیب کاباغ تھا۔ اور جس طرح امیر کبیرلوگوں میں آزادی ہوتی ہے، اس طرح یہ بھی آزاد منش تھے، نہ علم سے کوئی تعلق، نہ دین سے کوئی تعلق، پہنے طانے والے اور گانے بجانے والے تھے، ایک مرحبہ جب سیب کاموسم آیا توبید اپنے اہل وعیال سمیت این باغ بی میں منتقل مو گئے، ماکد وہاں سیب بھی کھائیں گے۔ اور شمرے بابرایک تفریح کی نضا ہوگی ، چنانچہ وہاں جاکر مقیم ہو گئے ۔ دوست واحباب کا حلقہ بھی بردا وسيع تھا۔ اس لئے وہاں ير دوستوں كو بھي بلاليا۔ رات كو باغ كے اندر كاتے بجانے كى محفل جی، اور اس محفل میں سنے بلانے کا دور بھی چلا۔ یہ خود موسیقی کا آلہ رباط کے بجانے کے بہت ہم بھے، اور اعلیٰ درج کے موسیقار تھے۔اب ایک طرف سے بلانے کا دور اور اس کانشہ، اور دوسری طرف موسیقی کی تانے ، اس فشے کے عالم میں ان کو نیند آئی۔ اور دہ ساز ای انتہ می گودیں براہوا تھا۔ جب آئھ تھلی تو دیکھا کہ وہ ساز کودیس ر کھا ہوا ہے، اب اٹھ کر اس کو دوبارہ بجانا شروع کیا تو وہ ساز اب بجنابی شیں۔ اس میں ے آوازی نمیں آری تھی ۔چونکہ خود اس کی مرمت کرنے اور درست کرنے کے ماہر بھی تھے، اس کئے اس کے آر درست کر کے مرمت کی چربجانے کی کوشش کی۔ گروہ پھر نہیں بچنا، دوبارہ اس کے تار وغیرہ درست کئے۔ ادر بجانے کی کوشش کی تواب بجائے اس میں سے موسیقی کی آواز نکلنے کے قرآن کریم کی ایک آیت کی آواز آرہی تھی۔ وہ بید

> ٱلله كَانِ لِلَّذِيْتِ الْمَثْوَا آنْ تَتُحْتَعَ فَكُوْبُهُ لَهُ لِذِكْرِاللهِ وَمَا نَذَلُ مِتَ الْحَقَّ -

(سورة الحديد ;١٦)

قرآن کریم بھی عجیب عجیب اندازے خطاب فرماتا ہے، اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا اب بھی ایمان والوں کے لئے کہ کیا اب بھی ایمان والوں کے لئے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کا دل اللہ کے ذکر کے لئے ایمیری ہے، اور اللہ نے جو حق بات اس قرآن کے اندر اماری ہے۔ اس کے لئے ان کے دلوں میں گداز پیوا ہو، کیا اب بھی اس کا وقت نہیں آیا؟

ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ آواز اس ساز میں سے آربی تھی، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جہ سے اس کے قریب ایک درخت پر ایک پرندہ بیشا ہوا

تھا۔ اس برندے کے منہ سے یہ آواز آری تھی۔ بسرحال، اللہ تعالی کی طرف سے یہ ایک نجی لطیفہ تھا۔ اللہ تعالی کو نواز تا منظور تھا۔ بس، جس وقت یہ آواز سنی۔ اس وقت دل برچوٹ لگی، اور خیال آیا کہ اب تک میں نے اپنی عمر کس کام کے اندر گنوائی ہے۔ فوراً جواب میں فرمایا:

بلى يارب قدآن - بل يارب قدآن

اے برورو گر، اب وہ وقت آگیا

اب میں اپنے ان سارے و هندوں اور مشغلوں کو بھوڑ آ ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ چنانچ سے سارے و هن ہے چھوڑ کر ہمہ تن دین کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کمال تو سے عالم تف کہ رات کے وقت بھی ساز و رباط کی محفلیں جی ہوئی ہیں۔ پینے پالے کا مشغلہ ہو رہا ہے۔ اور کمان سے انقلاب آیا کہ اس کتاب کے مولف بن کر دنیا ہے رخصت ہوئے۔ آج وری امت مسلمہ کی گرونیں ان کے احسانات سے جھی ہوئی ہوئی۔ ہیں۔

(بستان السعدثين ص ١٥٥)

علم حديث ميس آب كامقام

الله تعالى نے علم حدیث میں آپ کو بہت اونچا مقام عطافرہایا تھا۔ علم حدیث میں بہت بڑے برے برے بارے علم حدیث میں بہت بڑے ہام الله علیہ بھی تنقید سے نہیں بیجے ، امام ابو حنیف رحمہ الله علیہ الله علیہ اور امام شافعی رحمہ الله علیہ نہیں بیجے ۔ بڑے بوے ائمہ تنقید سے نہیں بیجے ۔ لیکن میری نظر میں اب تک کوئی آومی ایسانہیں گزرا۔ جس نے عیداللہ بن مبارک کی روایت اور حدیث کے بارے میں ان پر تنقید کی ہو، اتنے اونچ ورج کے محدث جیں۔

ونیا سے آپ کی بے رعبتی اور کنارہ کشی

اور پھر دنیا سے اپ آپ کوایسا کاٹا، اور ایسے زاہد بن کر دنیا سے رخصت ہوئے

کدان کے حالات میں لکھا ہے کہ خاندانی رئیس اور امیر کبیر آدمی تھے۔ اس لئے مالات میں تبدلی کے بعد بھی ایک ایک وقت میں ان کے دستر خوان پر دس دس بندرہ بندرہ فتم کے کھانے ہوتے تھے۔ اور کھانے کے وقت برا جمع موجود ہو آ تھا۔ لیکن سارے جمع کھانے میں مشغول ہو آتھا۔ گریہ خود روزے سے ہوتے تھے۔ اور لوگوں کو بلا بلاکر کھانے کی دعوت دیتے، اور ان کی حاجتیں پوری کرتے۔

#### حديث رسول كالمشغله

خراسان کے شرمرہ جہاں ہے پیدا ہوئے، وہاں پر ان کا جو مکان تھا۔ اس کے بدے میں تعصاب کہ اس مکان کا صرف صحن پچاس گز لمبابچاس گزچوڑاتھا۔ وہ پورامحن اہل حاجت ہے بھرارہتاتھا، کوئی مسلہ پوچینے آرہا ہے۔ تو کوئی علم حاصل کرنے کے لئے آرہا ہے۔ پھر بعد میں جب بغداد میں چاکر آباد ہوئے تو وہاں پر اپنے لئے ایک چھوٹا سا گر خرید لیا، اور اس میں گمتای کی زمد کی بسر آباد ہوئے تو وہاں پر اپنے لئے ایک چھوٹا سا گر خرید لیا، اور اس میں گمتای کی زمد کی بسر کرنے گئے، تو کسی شخص نے آپ ہے پوچھا کہ حضرت، آپ اپنا عالیشان مکان چھوڑ کر سال بغداد میں آب کا دل کیے لگا ایس بال بغداد میں آبک پھوٹے کے سمال بغداد میں آب کا دل کیے لگا اور کا جواب میں فرمایا کہ الحمد اللہ، میاں میرا دل زیادہ لگتا ہے۔ اس لئے کہ پہلے لوگ میرے پاس بہت آبا کرتے تھے۔ اور اب میں شائی کی زندگی گزار تا ہوں۔ بس معجد میں جاکر فماڈ پڑھ لیتا ہوں، اور پھر اپنے گھر جل دی رات احادیث رسول اللہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں۔ یعنی گھر جی دی رات احادیث رسول اللہ کا مشخلہ ہے۔ اس میں مصروف رہتا ہوں، سے زندگی مجی بہت زیادہ پند ہے۔ اس میں مصروف رہتا ہوں، سے زندگی مجی بہت زیادہ پند ہے۔ اس میں مصروف رہتا ہوں، سے زندگی مجی بہت زیادہ پند ہے۔ اس میں مصروف رہتا ہوں، سے زندگی مجی بہت زیادہ پند ہے۔

# لوگول کے دلول میں آپ کی علمت اور محبت

بغداد کالیک شررقہ تھا۔ جو ببداد ہی کالیک محلّب کیا ہے، ہارون رشید کی فلافت کا زمانہ تھا۔ لیک مرتبہ ہارمن اس شریس اپنی والدہ یا بیوی کے ساتھ شاتی برج

میں بیٹا ہوا تھا، اسنے میں اس نے دیکھا کر شہری فعیل کے باہر آیک شور بلند ہورہا ہے، ہارون رشید کوخیال ہوا کہ شاید کسی وسٹمن نے حملہ کر دیا، یا کوئی فنیم چڑھ آیا ہے، معلوم کرنے کے لئے فورا آوی دوڑائے تو معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رقہ شہر میں تشریف لاتے ہیں۔ اور لوگ ان کے استقبال کے لئے جوق ور جوق شہر سے باہر لکھے ہیں۔ یہ اس کا شور ہے۔

اور میرے اپ والد ماجد حفرت مفتی صاحب رحمہ اللہ ہے سا کاستقبال کے دوران حفرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کو چھینک آگی تھی، اور اس پر انہوں نے دائمد اللہ " کما، اور ان کے جواب میں پورے مجع نے " رحمہ کاللہ " کما، اس سے سے شور بلند ہوا ۔ جب ہارون رشید کی یوی نے یہ صورت حال دیکھی تو ہلرون رشید سے کما کہ ہارون، تم یہ تجھے ہو کہ تم بوے ہادشاہ ہو، اور آد حمی دنیا پر تمہاری حکومت ہے۔ لیکن تجی بات یہ ہے کہ بادشاہت توان نوگوں کا حق ہے۔ حقیقت میں تو یہ لوگ ہے۔ لیکن تجی بات یہ ہے کہ بادشاہ میں جولوگوں کے داول پر حکومت کر رہے ہیں۔ کوئی پولیس ان کو تھینج کر یہاں بادشاہ ہیں جولوگوں کے داول پر حکومت کر رہے ہیں۔ کوئی پولیس ان کو تھینج کر یہاں سے استخد میں لوگ ہے، بلکہ یہ سرف حضرت عبداللہ بن مبارک کی مجبت ہے، جس نے استخد سی سال کی جب ہے، بلکہ یہ سرف حضرت عبداللہ بن مبارک کی مجبت ہے، جس نے استخد سیار کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی ہوگا فرایا تھا۔

# آپ کی فیاضی کا عجیب واقعہ

الله تعالى نے دولت اور ونیا کی نعتیں بہت ویں۔ گروہی بات تھی کہ ونیا تو عطا فرائی ، میکن دل جا کہ میکن دل جا کہ کہ اللہ علی ہے۔ خوائی ، میکن دل جا کہ کہ میں ہوں دل جس نہ ہوں ہے کہ ونیا ہاتھ جس ہوں دل جس نہ ہوں ہے کہ فیست الله تعالی نے ان کو اس درجہ عطافر الی کہ اس کی مثلی ہے۔ خراسان جس قیام کے دوران ایک مرتبہ انہوں نے جج پر جانے کا ارادہ کیا، جب بہتی کے لوگوں کو پتہ چلا کہ بیہ جج پر تشریف لے جارہے ہیں۔ تو بہتی کے لوگ ایک وقد بنا کر ان کے باس آگئے کہ حضرت ہم ہی آب کے ساتھ جج کے اندر آپ کی صحبت میسر ہوں انہوں نے فرمایا کہ اچھا اگر تم لوگ بھی میرے ساتھ چلنا چاہجے ہو تو چلوں البتہ تم سب اپنائی سفر کا فرج میرے ہاں جمع کرا دو، ماکہ جس تم سب کی طرف ہے

اکشاخرج کر تارہوں ۔۔۔ چانچہ جتنے لوگوں نے جانے کا ارادہ کیا ان سب نے اپ اپ چیوں کی تھیلی الکر حفرت عبداللہ بن مبارک کے پاس جع کرا دی، انہوں نے وہ ساری تھیلیاں لے کر ایک صندوق جس رکھ دیں۔ اور اس کے بعد سفر پر روانہ ہو گئے، چنانچہ تمام ساتھیوں کی سواری اور کھانے کا انتظام و فیرہ کر تے رہے، یماں تک جج کمل ہونے کے بعدان سب کو مدینہ مغورہ نے گئے۔ اور وہاں جاکر ان جس سے ہرایک سے پوچھا کہ بحائی تمام سے بعدان سب کو مدینہ مغورہ نے گئے۔ اور وہاں جاکر ان جس سے ہرایک کو ہزار لے جاکر وہ چیز دلوا دی۔ پھروائی مکم کرمہ سے کیا چیز مائے اور وہاں آگر پھر ہرایک کو ہزار لے جاکر تشہدارے گھر والوں نے مکہ کرمہ سے کیا چیز لانے کو کما تھا؟ انہوں نے جواب جس کما کہ تشہدارے گھر والوں نے مکہ کرمہ سے کیا چیز لانے کو کما تھا؟ انہوں نے جواب میں کما کہ شمار کے جب فراسمان پنچ تو ، ہاں سب کی عالیشان دعوت کی، ادر اس دعوت جس ہرایک کو بیوں کی خیلی کے جب فراس کے بعدوہ صندوق کھولا جس جس جاتے وقت ہرایک کے جیوں کی تھیلی رکھی تھی، اور ہرایک کو اس کی تھیلی واپس کر دی۔ اس طریقے سے سخاوت کے دریا تھیلی رکھی تھی، اور ہرایک کو اس کی تھیلی واپس کر دی۔ اس طریقے سے سخاوت کے دریا تھیلی رکھی تھی، اور ہرایک کو اس کی تھیلی واپس کر دی۔ اس طریقے سے سخاوت کے دریا

(سرالماء النبادء:٨٥/٨)

# آپ کی مخادت اور غرباء بروری

ایک اور واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ج کو جارہ ہے، ایک قافلہ بھی ساتھ تھا،
داستے میں ایک جگہ پر قافلے والوں کی ایک مرخی مرگئے۔ قافلے دالوں نے وہ مرخی اٹھا کر
کوڑے کے ڈھر میں پھینک دی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک قافلے والوں سے ذرا چھیے
سنے۔ انہوں نے دیکھا کہ قافلہ والے تواس مردہ مرخی کو پھینک کر چلے گئے، اسنے میں
قریب کی بہتی ہے ایک لاک نگل، اور وہ تیزی ہے اس مردہ مرخی پر جھیٹی، اور اس کو اٹھا کر
ایک کپڑے میں لیمینا، اور جلدی سے بھاگ کر اپنے گھر چلی گئے۔ عبداللہ بن مبارک سے
اٹھا کر بجانے والی لاکی کون ہے ۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مبارک بستی میں اس لاکی
اٹھا کر بجانے والی لاکی کون ہے ۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مبارک بستی میں اس لاکی
سے گھر گئے۔ اور پوچھا کہ وہ کون ہے ؟ اور اس طرح مردہ مرخی اٹھا کر کیوں لائی ہے؟

جب بہت اصرار کیاتواس لڑی نے بتایا کہ بات اصل میں ہے کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے۔ جو ہمارے گر میں واحد کمانے والے تھے، میری والدہ بیوہ ہے۔ میں شما ہوں۔ اور لڑی ذات ہوں۔ اور گر میں کھانے کو پچھ شیں ہے۔ ہم کی روز ہے اس حالت میں ہیں جس میں شریعت نے مروار کھانے کی اجازت دے رکھی ہے۔ چنا نچے اس کوڑے کے دھیر جو کوئی مروار پھینک دیتا ہے۔ ہم اس کو کھا کر گزارہ کر لیتے ہیں۔ بس بید من کر حضرت عبد اللہ بن مبارک کے ول پر چوٹ گئی، انہوں نے سوچا کہ سے اللہ کے بندے تواس حالت میں ہیں کہ مروار کھا کھا کر گزارہ کر رہے ہیں۔ اور میں کہ سے اللہ کے بندے تواس حالت میں ہیں کہ مروار کھا کھا کر گزارہ کر رہے ہیں۔ اور میں بنے پر جمارا ہوں، چنا نچ اس خانے اس خانے ہیں؟ اس نے بی جمارے باس شاید دو ہزار دینلا ہیں، انہوں نے قربایا کہ ہمیں واپس کھر جانے کے بتایا کہ میرے باس شاید دو ہزار دینلا ہیں، انہوں نے قربایا کہ ہمیں واپس کھر جانے کے بتایا کہ میرے باس شال کی خروال کو جو فائدہ دو، اور اس مال ہم مج نہیں کرتے، اور ان دینلروں سے اس کے گھر والوں کو جو فائدہ دو، اور اس مال ہم مج نہیں کرتے، اور ان دینلروں سے اس کے گھر والوں کو جو فائدہ دو، اور اس مال ہم مج نہیں کہ اللہ تعالی تج سے ذیادہ اور اس مال ہم م جہ نہیں کرتے، اور ان دینلروں سے اس کے گھر والوں کو جو فائدہ عور اور اس مال ہم مج نہیں کے کہ اللہ تعالی تج سے ذیادہ اور واب اس پر عطافرہادیں ہوگا۔ اللہ کی رحمت سے امرید ہے کہ اللہ تعالی تج سے ذیادہ اور واب اس پر عطافرہادیں ہوگا۔ یہ کہ کو واپس چلے ہے۔

غرض سے کد آیک دو نہیں بلک ایسے ایسے بے شار فضائل الله تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے سے کہ ہم اوگ ان کا تصور بھی نہیں کر کتے۔

#### آپ کی دریا دلی کا ایک اور واقعہ

ایک اور واقعہ یاد آیا، جب بھی یہ رقہ شریس جایا کرتے سے توایک نوجوان ان سے آکر طاکر آ تھا۔ اور آکر بھی مسائل بوچھتا۔ بھی دو سری بائیں آکر بوچھتا، ایک مرتبہ جب رقہ شر جانا ہوا تو وہ نوجوان نہیں آیا۔ اور نہ اس نے آکر طاقات کی، آپ نے لوگوں سے بوچھا کہ ایک نوجوان تھا جو ہمیشہ آکر طاقات کیا کر آتھا۔ وہ نظر نہیں آرہا ہے۔ وہ کمال کیا؟ لوگوں نے بتایا کہ اس پر قرضہ بست ہوگیا تھا۔ اور جس محض کا قرضہ تھا۔ اس نے اس کو گر فار کرا ویا ہے، اس لئے وہ جیل بھی ہے ان کو برا و کھ ہوا، انہوں نے لوگوں سے بوچھا کہ کتناقرضہ ہوگیا تھا؟ لوگوں نے بتایا کہ وس برار دینار، پھر معلوم کیا کہ کس کا قرضہ تھا، چتانی آپ اس

114

محض کی تلاش میں نگلے، اور پت پوچھتے ہو چھتے اس کے گھر پنچے۔ اور جاکر اس سے کما کہ ہمارا ایک دوست ہے۔ تہمارا قرضہ اس کے ذمے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جیل ہیں ہے میں وہ قرضہ تمہیں اداکر رہا ہوں، لیکن ایک شرط ہے۔ وہ سے کہ میرے سامنے وعدہ کرو۔ اور قسم کھاؤ کہ میرے جیتے جی اسکو سے نہیں بٹاؤ گئے کہ سے قرضہ کس لے اداکیا ہے، چنانچہ اس نے تسم کھائی کہ میں نہیں بٹاؤں گا، چنانچہ آپ نے دس ہزار دیناراس کو دے دیا تھے اور اے کہا کہ اب اس کو رہا کرا دو۔ چٹانچہ اس نے جیل جاکر اس کو رہا کرا دیا۔

جب وہ نوجوان جیل ہے رہا ہو کر شریس آیا تو اس کو پتہ چلا کہ چند روز ہے حضرت عبد اللہ بن مبارک یماں آئے ہوئے تھے۔ لوگوں ہے پوچھا کہ یماں ہے کب فکلے ہیں؟ لوگوں نے بیچھے دوڑا، اور فکلے ہیں؟ لوگوں نے بیچھے دوڑا، اور راستے ہیں آپ کو پکڑ لیا۔ حفرت عبد اللہ بن مبارک نے فرمایا کہ میں نے ساتھا کہ تم جیل میں ہو؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں، میں جیل میں تھا۔ اب اللہ تعالی نے دہائی عطافرما دی انہوں نے پوچھا کہ کیسے فکلے؟ اس نوجوان نے کما کہ بس اللہ تعالی نے غیب سے فرشتہ بھیج دیا۔ اس نے میرا قرضہ اوا کر دیا، اس لئے بچھے رہائی مل گئی۔ عبد اللہ بن مبارک نے فرمایا کہ اب اللہ تعالی عطافرما و اس میں مبارک نے فرمایا کہ اب اللہ تعالی عطافرما دے۔

وہ نوجوان بعد میں کتے ہیں کہ ساری ذندگی جھے یہ پہتہ نہ چلا کہ میرا قرضہ اوا کرنے والے عبداللہ بن مبارک ہیں، اس لئے کہ اس مخص نے عبداللہ بن مبارک کے سامنے قسم کھائی تھی کہ میں آپ کی زندگی میں اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، کین جب عبداللہ بن مبارک وفات ہوگی، اس وقت اس مخص نے جھے بتایا کہ تمہاری رہائی کا سب ور حقیقت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بی تھے۔

( آرخ بغواد: ١٥٩/١٥٠)

كتاب الزبد والرقائق

بسرحال۔ یہ اس مقام کے بزرگ ہیں کہ ہمیں ان کا نام لیتے ہوئے ہی شرم

آتی ہے۔ یہ کتاب جو ہم آج شروع کر رہے ہیں یہ انہیں کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ جس كانام ب "كتب الزبدوالرقائق" يعني ان احاديث كامجموعه ب- جن ميس بي كريم مرور دوعاكم صلى الله عليه وسلم في زبدى تلقين فرمائي ب- اورجن كو يرصف ي ونياك بے رہنبتی اور آ خرت کی فکر پیدا ہوتی ہے، اور "رقائق" کے معنی وہ احادیث جن کے ر صے سے قلب میں گداز اور رقت پیدا ہوتی ہے۔ ول نرم ہوتے ہیں، غفلت دور ہوتی ہ، ایس احادیث کو "رقائق" یا "رقاق" کما جاتا ہے۔ تقریباً تمام محدثین ایس احادیث برایک مستسل باب قائم کرت میں۔ لیکن انہوں نے ان احادیث برید مستقل كآب لكي وي ب، دي "كاب الزب" ك نام س دوسر عدين ن بي كابي لكهي بين - مثلًا امام و كسع بن الجراح رحمة الشرعليه، امام حمد بن حنبل رحمة الشرعليه اور الم بیعی رحمداللہ، ان سب کی کتابی اس موضوع پر اس نام سے موجود ہیں۔ لیکن حضرت عبدالله بن مبارك رحمدالله عليه كي بيركماب سب سے زيادہ اس لئے مشهور بولى كداول تويد متعقد من من سے ميں۔ دوسرے اس لئے كداللہ تعالى فيان كے مركام ك اندر برکت عطافر مائی تھی، ۔اس لئے خیال ہوا کہ ان کی بیہ کماب شروع کی جائے، کیابعد ب كدالله تعالى اس كى بركت سے مارے داوں من كھ نرى بيداكر وے ، يه ونياجو الدارے واول پر حجاتی : وئی ہے ، اس کے بدلے اللہ تعالی آخرت کی کچھ فکر عطافر اویں۔ آمن-

# روعظیم نعمتیں اور ان سے غفلت

اس كتاب من احاديث بهي مين - اور محابد و آبعين كي يحد آ غراور واقعات بهي مين - بهلي حديث وه مشهور حديث ب، جو حضرت عبدالله بن عراس رمني الله عنما سهموي ب كدرسول الله ملى الله عليه وسلم في ارشاد فرايا:

" تعمتان مغبون فيهماكث ير من الناس الصحة والغراغ" "

( بخاری کتاب الر تأتی، باب ماجاء فی الصحة والفراغ مدیث قبر ۲۰ می الم الله الله تفایل کی عطاکی موفی دو تعییں الی بین که بست سے لوگ ان کے بارے بین دھوکے بین ان بین سے ایک تعیت صحت اور تکدر تی ہے ، اور دوسری دھوکے بین ان بین سے ایک تعیت صحت اور تکدر تی ہے ، اور دوسری

نعت فراغت اور فرصت ہے یہ دو نعتیں ایس جی کہ جب تک یہ نعتیں حاصل رہتی جی،
اس وقت تک انسان اس و حوے میں پڑا رہتا ہے کہ یہ نعتیں بیشہ باتی رہیں گی، چنانچہ
جب تک تزر سی کا زمانہ ہے ، اس وقت یہ خیال بھی نہیں آ آ کہ بھی معروفیت اتی زیادہ ہو
یا فراغت کا زمانہ ہے ، اس وقت یہ خیال بھی نہیں آ آ کہ بھی معروفیت اتی زیادہ ہو
جائیگی اس لئے جب اللہ تعالی صحت عطافرہا ویتے ہیں یا فرز نمت مطافرہا دیتے ہیں وہ
حائیگی اس لئے جب اللہ تعالی صحت عطافرہا ویتے ہیں یا فرز نمت مطافرہا دیتے ہیں وہ
حوے میں اپنا وقت گزار آ رہتا ہے ، اور اس کا نتیجہ یہ ہوآ ہے کہ اپنی اصلاح سے محروم رہتا
ہے کہ ابھی تو بہت وقت پڑا ہے ، اور اس کا نتیجہ یہ ہوآ ہے کہ اپنی اصلاح سے محروم رہتا
ہے ، سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمار ہے جیں کہ ان شمتوں کی اسی وقت قدر پہچان لو،
جب یہ حاصل : وں ۔۔

#### صحت کی قدر کر لو

یہ صحت کی نعمت جواس وقت حاصل ہے، کیامعلوم کہ کب تک یہ حاصل رہے گ، کچھ پنة نہیں کہ کس وقت بیاری آجائے، اور کیسی بیاری آجائے، الذا نیکی اور خیر کے کام کو، اور اپنی اصلاح کے کام کو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کے کام کو، آخرت کی فکر کو اس زمانے کے اندر اختیار کر لو، کیا پنة مجر موقع لے یا نہ لے،

ارے جب بیلری آتی ہے تو پہلے نوٹس دے کر نہیں آتی۔ انڈ تعالیٰ بچائے۔
اچھاخاصاچنگا بھلا تنکدرست انسان ہے گر بیٹے بیٹے کی بیلری کا تعلد ہو گیا۔ اور اب چلنے
پھرنے کی بھی طاقت نہیں، اس لئے یہ زمانہ ٹلا کر نہ گزارو، بلکہ جو نیک کام کرتا ہے، وہ
کر گزرو، یہ صحت اللہ تعالیٰ نے اس لئے مطافر الیٰ ہے کہ اس کو اس عالم کے لئے استعمال
کر گزرو، یہ صحت کو تعد آنے والا ہے، لیکن اگر تم نے اس صحت کو گزا ویا۔ اور بیلری
آئی، تو پھر ممر بھر مریکز کر روگے، اور حسرت اور افسوس میں جتلار ہو گے کہ کاش، اس
صحت کے عالم میں بچھ کام کر لیا ہوتا، لیکن اس وقت حسرت اور افسوس کرنے ہے کچھ
حاصل نہ ہوگا، اس لئے ان نعمتوں کی قدر کرو۔

# صرف ایک صدیث پر عمل

سے حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرائی ہے ہے "جوامع
الکلم" میں ہے ہ، اور غالبا الم ابو داؤ در حمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ چند صدیثیں ایس
میں کہ اگر اہمان صرف ان چند صدیث ہے بھی ہے اس وجہ سے حضرت عبد اللہ بن مبارک
کافی ہے، ان میں ہے ایک حدیث ہے بھی ہے اس وجہ سے حضرت عبد اللہ بن مبارک
رحمہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اس حدیث سے جمعی ہے اس حدیث سے شروع فرایا ہے، اس
علیہ نے بھی اپنی میح بخلری میں "دکتاب الرقاق" کو اس حدیث سے شروع فرایا ہے، اس
لئے کہ اس حدیث کے ذریعہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم جمیں پہلے سے تنبیہ فرار ہو اللہ سے ذوار کہ کا
میں ۔ بعد جس جو بار موجاتی ہے، لیکن وہ سبیہ اس وقت ہوتی ہے، جب تدا رک کا
میں ۔ بعد جس ہوتا، اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم پر مال باپ سے ذیادہ
شفیق ہیں، اور ہماری نفیات اور رگول سے واقف ہیں۔ وہ فرمار ہے ہیں کہ دیکھو، اس
وفت جو حمیں صحت اور فراغت کا جو عالم میسر ہے۔ پھر بعد میں رہے یا نہ رہے۔ اس
وفت جو حمیں صحت اور فراغت کا جو عالم میسر ہے۔ پھر بعد میں رہے یا نہ رہے۔ اس

# " ابھی توجوان ہیں" شیطانی و هو کہ ہے

یہ '' ننس '' انسان کو دھوکہ دیتارہتا ہے کہ میں۔ ابھی تو جدان ہیں، ابھی تو بہت وفت پڑا ہے۔ ہم نے دنیا ہیں دیکھاہی کیا ہے، ابھی تو ذرا مزے اڑالیں۔ پھر جسب موقع آئے گا تواس وفت اللہ تعالٰی کی طرف رجوع کریں گے، اور اس وفت اصلاح کی فکر کرلیں سے ابھی کیے رکھا ہے؟

جعفور الدس معلی الله علیه وسلم فرمارے میں کہ نفس وشیطان کے اس و هو کھ میں نہ آؤ، جو کچھ کرنا ہے۔ کر گزرو، اس لئے کہ میہ وقت جو الله تعالیٰ نے عطافرمایا ہے۔ میہ بری فیتی چیزہے، میہ بری وولت ہے، عمر کے میہ لمحات جو اس وقت انسان کو میسر میں، اس کالیک ایک لمحد بردافیتی ہے۔ اس کو برباد اور ضائع نہ کرو، بلکہ اس کو آخرت کے لئے استعمال کرو۔

# کیاہم نے اتن عمر نہیں دی تھی

قرآن كريم فرماآ ہے كه جب انسان آخرت من الله تعالى كے پاس پنج گاتو الله تعالى كے پاس پنج گاتو الله تعالى سے گاكو الله تعالى سے گاكد جميں ايك مرتبد اور ونيا من جميج ويں، جم نيك عمل كريں كے، تو الله تعالى جواب ميں فرمائيں كے۔

" ' اَوَلَهُ لُعَرِّرُكُهُ مُا يَسَّذُكَّرُ فِيهِ مَنْ مَّذُكُّرٌ وَجَآءَكُمُ النَّذِيُرُ"

( ma . Hi am)

ر مراہ مراہ مراہ مراہ ہے ہے کہ اگر اس میں کوئی فحف هیحت حاصل کرنا چاہتا تو اللہ میں کوئی فحف هیحت حاصل کرنا چاہتا تو اللہ تعمد اللہ میں کہ اگر اس میں کوئی فحف هیحت حاصل کر این اللہ تعمد اللہ تعمد اللہ تعمید اللہ اللہ تعمید اللہ تعمید اللہ تعمید اللہ تعمید اللہ تعمید اللہ تعمید اور آخر میں مرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور حضور اقد من صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجا، اور حضور اقد من صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجا، اور حمیس غفلت سے بیدار وسلم کے خلااے اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم کے خلااے اور وارثین حمیس مسلسل جعنجوڑتے رہے، اور حمیس غفلت سے بیدار کرتے رہے اور آئر رہے گئے رہے کہ خدا کے لئے اس وقت کو کام میں لگا او۔

## ڈرانے والے کون ہیں؟

" ڈرانے والے" کی تغییر مغمرین نے مختلف فربائی ہے، بعض مغمرین نے فربایا کہ اس سے مراد انبیاء علیم السلام اور ان کے وارثین ہیں، جولوگوں کو وعظ و هیعت کرتے ہیں۔ اور بعض مغمرین نے فربایا کہ اس سے مراد "سفید بال" ہیں لیخی جب سفید بال آگئ تو سمجھ لو کو اللہ تعلق کی طرف سے ڈرانے والا آگیا، کہ اب وقت آنے والا ہے۔
تیار ہو جاتی، لور اب بھی اپنی سابقہ زندگی سے بائب ہو جاتی، لور اپنے صالات کی اصلاح کر لو،
اس لئے کہ "نے فید بال" آگئے ہیں اور بعض مغمرین نے اس کی تغییر "پوتے" سے اس لئے کہ "نے فید بال" آگئ ہو جائے، اور وہ واوا بن جائے، تو وہ پوتا ڈرانے والا ہے اس بات سے کہ بوے میل تہارا وقت آنے والا ہے، اب ہمارے لئے جگہ خالی کرو۔

#### ملک الموت سے مکالمہ

میں نے اپ والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحدة الله علي سے ايك واقعد سنا كد كسي شخف كى ملك الموت سے طاقات ہو كئي۔ اس شخص في طلب الموت سے شکایت کی آپ کابھی عجیب معالم ب ونیا میں کسی کو پکڑا جاتا ہے۔ تو دنیاکی عدالتوں کا قانون مد ہے، کہ پیلے اس کے پاس نوٹس جیجے ہیں کہ تمہارے طاف مد مقدمہ قائم ہو حمیاہے، تم اس کی جواب دہی کے لئے تیاری کرو، لیکن آپ کا معاملہ ہوا جیب ہے کہ جب جائے ہیں، بغیر نوٹس کے آ و مسکتے ہیں، جیٹے بیٹھائے پہنچ گئے۔ اور روح قبنس کر ن \_ يه كيامعلله ٢٠ \_ ملك الموت نے جواب ديا كه مياں - ميں تواتے نوش بھيجا ہوں کہ دنیا میں کوئی استے نوٹس نہیں جمیجنا، لیکن میں کیا کروں۔ تم میرے نوٹس کا نوٹس نہیں لیتے، اس کی پرواہ نہیں کرتے، ارے جب حہیں بخار آیا ہے۔ وہ میرانوٹس ہوتا ب، جب ممس كوكى يمارى أتى ب، وف ميرانوش ، وما ب، جب تمهارت سفيد بال آتے ہیں۔ وہ میرانونس ہو آہے، تمارے پوتے آتے ہیں ، میرانونس : دیا ہے۔ میر توات نوش بھیجنا ہوں کہ کوئی صدو حساب شیں۔ مگر ہم کان کی سمی دسر۔ تر مبرحل، اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمارہے ہیں کہ بس اس ۔ َ . كه وه حسرت كاوقت آئے فدا كے لئے اسيخ آپ كوسنيعال اواور اس محت كے وقد كو، اوراس فراغت كو وقت كو كام من في آؤ، خدا جائي كل كياعالم جين آيـــ

# جو کرناہے ابھی کرلو

ہمارے حضرت ذاکر عبدالحی صاحب قدس اللہ مرہ ہم لوگوں کو تنبید کرتے ہوئے فرمائے تھے کہ اللہ میاں نے تنہیں ہوائی دی ہے۔ صحت دی ہے، فراغت دی ہے اس کو کام میں لے لواور جو کچھ کرنا ہے۔ اس وقت کر لو۔ عبادتی اس وقت کر لو۔ اللہ کاذکر اس وقت کر لو، اس وقت گناہوں سے آج چاؤ، مجرجب بیار ہو جاؤے یا ضعیف ہو جاؤ کے تواس وقت کچھ بن نہیں پڑے گا، اور یہ شعر پڑھاکر تے تھے لہ ۔

ابھی تو ان کی آہٹ پر میں آبھیں کھول دیتا ہوں وہ کیا وقت ہوگا جب نہ ہوگا ہیہ بھی امکان میں اس وقت اگر دل بھی چاہے گاکہ آخرت کا پچو سلان کرلوں، لیکن اس وقت ممکن نیس ہوگا۔ کر نیس سکو گے۔۔ دور کعت کی حسرت ہوگی

روایت بی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر منی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پر الریف لے جائے ہے ہیں ایک قبر کو دیکھا تو ہاں پر سواری ہے از گئے اور انز کر وو در کعت لفل پڑھی، اور پھر سواری پر سوار ہو کر آئے روانہ ہو گئے ہما تھ بیں ہو حضرات تھے، انہوں نے سجعا کہ ثاید کئی خاص آ دی کی قبر ہے۔ اس لئے یہ انز کر دو رکعت پڑھ لیس۔ چنانچہ انہوں نے پوچھا کہ حضرت، آیابت ہے۔ آئے ہی انز کر دو انزے ؟ انہوں نے جواب ویا کہ بات اسمل میں یہ ہے کہ جب میں یہ سے مراز تو میں خیال آیا کہ بولوگ قبرواں میں پہنچ کئے بیں۔ یہ کا من منقطع جو چکا ہے، اور جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ یہ لوگ قبروں کے اندر اس بات کی حسرت کے باور جیسا کہ حدیث شریف میں ہو رکعت نفل کا اور اضافہ ہو جائے۔ لیس اور میں اور ہمارے اعمال میں دور کعت نفل کا اور اضافہ ہو جائے۔ لیس اس محرت کے باوجود ان کے پاس نفل پڑھئے کا موقع تہیں ہو آ تو بھے خیال آ یا کہ اللہ تعالی میں دور کعت نفل پڑھ اوں۔ حسرت کے باوجود ان کے پاس نفل پڑھ کیس جاری کے دور کعت نفل پڑھ اوں۔ اس لئے جس موقع دے رکھا ہے۔ اس لئے پلومیں جلدی سے دور کعت نفل پڑھ اوں۔ اس لئے جس موقع دے رکھا ہے۔ اس لئے پلومیں جلدی سے دور کعت نفل پڑھ اوں۔ اس لئے جس موقع دے رکھا ہے۔ اس لئے بیلومیں جلدی سے دور کعت نفل پڑھ اوں۔ اس لئے جس موقع دے رکھا ہے۔ اس لئے باس طرح کام میں لاتے ہیں۔ اور کو یہ نفر عطا اس طرح کام میں لاتے ہیں۔ اس کے جس موال جان کا ایک ایک کو یہ نفر عطا میں دور کعت نفل بڑھ کیں۔ میں موال اس کے جس موال ایک ایک کھی کو اس طرح کام میں لاتے ہیں۔

# نیکیوں سے میزان عمل بحرلو

یہ وقت کے لحات بوے جیتی ہیں، ای واسطے کما گیا کہ موت کی تمنانہ کرو، اس لئے کہ کیا معلوم کہ موت کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ ارے جو پکی قرصت اور مسلت اللہ تعالیٰ نے عطافرہا کی ہے، سب پکی ای میں ہوتا ہے۔ آگے جاکے کچے نیس ہوگا، اس آئے اس دنیا میں جو لحات اللہ تعالی نے عطافر مائے
ہیں، اس کو غنیمت سمجھو، اور اس کو کام میں لے لو ۔ مثلاً ایک لحد میں اگر ایک مرتبہ
سمان اللہ کہ دو، صدیث شریف میں آ آ ہے کہ لیک مرتبہ سمحان اللہ پڑھنے سے میزان
عمل کا آ دھا پلڑا بھر جا آ ہے، اور لیک مرتبہ "الحمد اللہ" کہ دیا تواب میزان عمل کا پورا
پلڑا بھر کیا، دیکھتے یہ لحات کتے لیتی ہیں۔ لیکن تم اس کو گواتے پھر دہ ہو، خدا کے لئے
اس کو اس کام میں استعال کر لو۔

(كترالعسال: صعث تبر١٨/٢)

#### حافظ ابن حجرا اور ونت کی قدر

#### حفرت مفتی صاحب اور ونت کی قدر

آج ہمارے ماحول میں سب سے زیادہ ہے قدر اور ہے وقت چیز وقت ہے۔

اس کو جس طرح چاہا گنوا ویا۔ کپ شپ میں گزار دیا۔ یا فغنولیات میں گزار دیا۔ یا بلاوجدائیے کام کے اندر گزار ویا جس میں شہ دنیا کانفع شہ دین کانفی ۔ میرے والد ماجد حضرت مغنی صاحب رحمة اللہ علیہ قربایا کرتے تھے کہ میں اپنے رقت کو تول تول کو خرج کر آ ہوں، ماکہ کوئی لحد بریکا نہ گزرے۔ یا وین کے کام میں گزرے۔ یا دنیا کے کام میں گزرے۔ اور دنیا کے کام میں مجی اگر دیت تھے ہو تو وہ بھی بالآخر دین ہی کا کام بن جانا میں خرب سے ۔ اور جمیں تھیعت کرتے ہوئے فربایا کرتے تھے کہ بید بلت تو ہے ذرا شرم کی ہی، میں خرب انسان ہمیں انہ ہوں ہے کہ اور شرم کی ہی، کیا تو میں میں نہ توانسان ذکر کر سکتا ہے، اس لئے کہ ذکر کر ماضع ہے۔ اور نہ کوئی اور کام کر سکتا ہے، اس لئے کہ ذکر کر ماضع ہے۔ اور نہ کوئی اور کام کر سکتا ہے، اس لئے کہ ذکر کر ماضع ہے۔ اور نہ کوئی اور کام کر سکتا ہے، اس لئے کہ ذکر کر ماضع ہے۔ اور نہ کوئی اور کام کر سکتا ہے، اس لئے کہ ذکر کر ماضع ہے۔ اور نہ کے کہ جووفت قرباں بریکری میں گزر تا ہے۔ وہ بست بھاری ہو تا ہے۔ کہ اس میں کوئی کام شہیں ہورہا ہے۔ اس لئے اس وقت ہو اندر میں بیت الخلا کے لوٹ کو وجو لیتا ہوں۔ تاکہ بید وقت بھی کسی کام میں لگ جاندر میں بیت الخلا کے لوٹ کو وجو لیتا ہوں۔ تاکہ بید وقت بھی کسی کام میں لگ جاندر میں بیت الخلا کے لوٹ کو وجو لیتا ہوں۔ تاکہ بید وقت بھی کسی کام میں لگ جاندر میں بیت الخلا کے لوٹ کو وجو لیتا ہوں۔ تاکہ بید وقت بھی کسی کام میں لگ جاندر میں بیت الخلا کے لوٹ کو وجو لیتا ہوں۔ تاکہ بید وقت بھی کسی کام میں لگ جاندر میں بیت الخلا کے لوٹ کو وجو لیتا ہوں۔ تاکہ بید وقت بھی کسی کام میں لگ ہوں میں میں میں ہورہ ہوں کی دورہ آت کی آگر اس نوٹ کی کواستوں میں ہورہ ہوں کو انداز کو دورہ کیتا ہوں۔ تاکہ دورہ کو استعمال کرے تواس کو تداور

اور فرما یا کرتے تھے کہ پہلے سے سوچ لیتا ہوں کہ فلاں وقت میں مجھے یا نچ منٹ ملیں گے، اس پانچ منٹ ملیں گے، اس پانچ منٹ ملیں گے، اس پانچ منٹ میں کیا کام کرتا ہے؟ یا کھانا کھانے سوچ کرر کھتا ہوں کہ منٹ سنٹ کا وقد ہونا چاہئے تو میں پہلے سے سوچ کرر کھتا ہوں کہ کھانے کے بعد یہ وس منٹ فلاں کام میں صرف کرتے ہیں، چنا نچہ اس وقت میں وہ کام کر ٹیتا ہوں،

جن حفرات نے میرے والد ماجد رحمہ اللہ کی زیارت کی ہے، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ آپ کارے اندو سنر بھی کر رہے ہیں اور قلم بھی چل رہا ہے، اور بلکہ میں نے تو ان کورکشہ کے اندر سنر بھی دوران بھی لکھتے ہوئے دیکھا ہے، جس میں جھنکے بھی بہت لگتے ہیں، اور ایک جلم بھر بھی کا اور ایک کا اور ایک کرتے تھے۔ جو سب کے لئے یاد رکھنے کا ہے، اللہ تعالی اپنی رحمت سے اس پر عمل کرنے کی توثیق عطا فرمائے۔ آین ۔ فرماتے تھے کہ

وتجحوا

# کام کرنے کا بھترین گر

جس کام کو فرصت کے انظار میں رکھاوہ ٹل گیا، لینی جس کو اس انظار میں رکھا کہ جب فرصت ملے گی تب کریں گے، وہ ٹل گیا۔ وہ کام پھر تہیں ہوگا۔ کام کرنے کا راستہ یہ ہے کہ دو کاموں کے درمیان تیسرے کام کو زبر دستی اس کے اندر داخل کر دو، تو وہ کام ہو جائےگا میں تو اپنے والد ماجد رحمہ اللہ علیہ کا احسان مند ہوں، اللہ تحالی ان کے درجات بلند فرمائے۔ آمین آپ کا فرمایا ہوا سے جملہ بھیشہ چیش نظر رہتا ہے، اور آسکھوں سے اس کا مشاہرہ کر آ ہوں کہ واقعی جس کام کے بارے جس میر جیتا ہوں کہ فرست ملے گی تو کریں ہے، وہ کام بھی نہیں ہوتا، اس لئے کہ حوادث روز گار ایسے ہیں فرست ملے گی تو کریں ہے، وہ کام بھی نہیں ہوتا، اس لئے کہ حوادث روز گار ایسے ہیں انہان اس کام کو کریں گریں جس بی جس کام کی انسان کے دل میں اہمیت ہوتی ہے، انہان اس کام کو کریں گریا ہے، زبر دستی کر لیتا ہے، چاہے وقت ملے یا نہ ملے

# كيا پهر بهي ننس ستى كريگا؟

ہمارے حضرت ذاکم عبدال جی صاحب قدس الله مره فرایا کرتے ہے کہ ویکسو،
وتت کو کام میں اکانے واطریقہ من اور مشاہ تہمیں یہ خیال ہوا کہ فلال وقت میں تلاوت کریں گے ، یانفل نماز پڑمیں گے ، لیکن جب وہ وقت آیا تواب طبیعت میں سستی ہو رہی ہے ۔ اور اشخے کو دل نمیں چاہ رہا ہے ۔ توایسے وقت میں اپنے نفس کی ذرا تربیت کیا کرو۔ اور اس نفس ہے کو کہ اچہا، اس وقت تو جہیں سستی ہوری ہے ۔ اور بستر سے افحے کو دل نمیں چاہ رہا ہے ، لیکن یہ ہاؤ کہ اگر اس وقت صدر مملکت کی طرف سے یہ پہنام آجائے کہ ہم جہیں بست بردا انعام ، یا بہت بردا منصب یا بہت بردا حمدہ ، یا بہت بردی ملکت کی طرف سے یہ ملازمت و بینا چاہتے ہیں۔ اس لئے تم اس وقت نورہ ہمارے پاس آ جاتو ۔ ہاتو کیا اس وقت ہی سستی رہے گی ؟ اور کیا تم یہ جواب وے دو گے کہ بیس اس وقت نہیں آسکنا ، اس وقت تورہ ہمی عقل وہوش ہے ، بادشاہ کا وقت تو بھی عقل وہوش ہے ، بادشاہ کا وقت تو بھی عقل وہوش ہے ، بادشاہ کا

یہ پیغام سن کراس کی ملری مستی کا لی اور نیند دور ہو جائیگی اور خوشی کے مارے فورا اس

انعام کو لینے کے لئے بھاگ کمڑا ہوگا، کہ جھے اتنا بردا انعام ملنے والا ہے \_ لنذا آگر اس وقت یہ للس اس انعام کے حصول کے لئے بھاگ بڑے گا تواس ے معلوم ہوا کہ حقیقت میں اشنے سے کوئی عذر نہیں ہے، اگر حقیقت میں واقعہ اشخ ے کوئی عذر ہو آلواس وقت نہ جاتے ، اور بلکہ بستریر پڑے رہنے ، لنذا یہ تضور کر و کہ ونیا كالك مربراه حكومت جو بالكل عاجز، در عاجز، در عاجزے، وہ اگر تمہيں ايك منصب كے لئے بلارہا ہے تواس کے لئے اتنا بھاگ رہے ہو لیکن وہ انتھم الحاکمین، جس کے قبضہ و قدرت میں بوری کائلت ہے۔ دینے والا وہ ہے جمیننے والا وہ ہے، اس کی طرف سے بااوا ارہا ہے۔ او تم اس کے دربار میں ماضر ہونے میں سستی کر رہے ہو؟ اس تقورے انشاء الله جمت بيدا موكى، اور وه وقت جوبريكر جارباب - وه انشاء الله كام مين لك جائ

# شهوانی خیلات کا علاج

حعرت ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ علیہ ایک مرتبہ فرائے گے کہ یہ جو گاہ کے واعير اور تقاضے پيدا ہوتے ہيں۔ ان كا علاج اس طرح كرو كه جب ول ميں يہ سخت نقاضه پیدا موکساس نکاه کو فاط مکر پر استمال کر کے لذت حاصل کروں ، تواس وقت ذرا ساب تصور كروكد أكر ميرے والد جھے اس حالت ميں ديكوليں - كيا پر بھي يہ حركت جاری رکھوں گا، ؟ یا آگر جھے مید معلوم ہو کہ میرے یے جھے اس حالت میں دیکھ رہے ہیں کیا پر بھی ہے کام جاری رکھو تا؟ یا جھے پت ہو کہ میری ادلاد میری اس تر کت کو دیکے رہی ہے توکیا پر میں یہ کام جاری رکھو فا؟ فاہرہے کہ اگر ان میں کوئی بھی میری اس حرکت کو و كيدر بابدو كانوس اين نظريعي كراو فكا- اوريه كام نسي كرو فكا- جاب ول من كتناشديد تفاضه بيدا كيول شد مو-

مجرب تصور کرد کدان لوگوں کے دیکھنے نہ دیکھنے سے میری دنیاد آخرت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن میری اس حالت کو جو احکم الحاکمین دیکھ رہاہے۔ اس کی برواہ مجھے كون نه مو، اس كے كه وه محصاس ير مزامى دے سكتاہے۔ اس خيل اور تصور كى

#### برکت ے امید ہے کہ اللہ تعالی اس کناہ سے محفوظ رکھیں گے۔

# تهاری زندگی کی فلم چلا دی جائے تو؟

حفرت واکر صاحب قدس اللہ سمرہ کی ایک بات اور یاد آگی فرماتے سے کہ ذرا اس بات کا تصور کرد کہ اگر اللہ تعالی آخرت ہیں تم سے ہوں فرہائیں کہ :اچھااگر حمیس جنم سے ورائیں گے ، لیکن اس کے لئے ایک شرط ہمنم سے وہ یہ کہ ہم ایک یہ کام کریں گے کہ تماری پوری زندگی جو بھین سے جوانی اور برها ہے تک اور مرنے تک تم نے گزاری ہے۔ اس کی ہم فلم چلائیں گے اور اس فلم کے برها ہوگئے تماری میں تمارا باپ ہوگا تماری ماں ہوگی، تمارے بمن بھائی ہونگے ، تماری اولاد ہوگی تمارے دوست احباب اولاد ہوگی تمارے دوست احباب ہوگا تماری پوری زندگی کانقشہ سامنے کر دیا جائیگا، اگر تمہیں یہ بی ایت منظور ہو تو پھر تنہیں جنم سے بی الیا جائے گا۔

اس کے بعد حضرت فرائے تنے کہ ایسے موقع پر آدی شاید آگ کے عذاب کو گوارہ کر لے گا، مگر اس بات کو گوارہ نہیں کرنگا کہ ان تمام لوگوں کے سامنے میری زندگی کا نقشہ آجائے ..... لنذا جب اپنے ماں ، باپ ، دوست احباب ، مزیز وا قارب اور مخلوق کے سامنے اپنی زندگی کے احوال کا آنا گوارہ نہیں۔ تو پھر ان احوال کا انڈ تعالیٰ کے سامنے آنا کہے گوارہ کر لو مے ؟ اس کو ذرا موج لیا کرو۔

## کل پر مت ٹالو

بسرحل، یہ حدیث جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فربائی یہ بڑے
کام کی حدیث ہے، اور اور ول پر تنش کرنے کے قابل ہے کہ عمر کا ایک ایک لوے برا الیتی
ہے، جو وقت اس وقت ملا ہوا ہے۔ اس کو علاؤ نہیں۔ اور یہ جو انسان سوچنلہے کہ اچھا
یہ کام کل سے کریں گے، وہ کل پھر آئی نہیں، جو کام کرنا ہے۔ وہ ابھی اور آج، ی
شروع کر دو، بلا آفیر شروع کر دو۔ کیا ہے کہ کل آئے یانہ آئے۔ کیا ہے کہ کل کو یہ

داعیہ موجودرہ یاندرہ، کیا پہ کہ کل کو حالات ساز گار رہیں یاندرہیں، کیا پہ کہ کل کو قدرت رہیں، سان کئے قرآن کو قدرت رہے، اس کئے قرآن کریم میں فرمایا کہ:

" وَسَادِعُ فَأَ إِلَّ مَغْيِرًا ﴿ مِنْ زَيْتِكُمُ وَكِئَةٍ عَنْ مُهَا التَّسَاوَاتُ وَالْآفِئُ،

(سوره آل عمران : ١٣٣)

لینی اپنے پرور د گار کی مغفرت کی طرف جلدی دوڑو، دہرِ نہ کرو، اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی سارے آسان اور زمین ہے۔

نیک کام میں جلد بازی پندیدہ ہے

جلدبازی ویے تو کوئی آچی چیز نمیں۔ لیکن نیکی کے کام میں جلدی کر نااور جس نیکی کا خیل دل میں پیدا ہوا ہے، اس نیکی کو کر گزرنا، یہ آچی بات ہے۔ اور "مسار حت" کے معنی ہیں لیک و دسرے سے آگے ہوجے کی کوشش کرو، ریس کرو، مقابلہ کرو، اگر ووسرا آگے بوج رہا ہے تو میں اس سے اور آگے بوج جاؤں۔ اور ای کام کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ وقت عطافرایا ہے، اس صحت کو اللہ تعالیٰ ہمارے دلول میں الکر وے، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطافرا وے۔ آمین۔ آج ہم لوگوں نے اپنے آپ کو خفلت اور بے فکری میں جننا کیا ہوا ہے چو ہیں گھنے کے آج ہم لوگوں نے اپنے آپ کو خفلت اور بے فکری میں جننا کیا ہوا ہے چو ہیں گھنے کے سوچ بچلر میں آخرت کی فکر اور آخرت کا دھیان بہت کم آتا ہے۔ ففلت میں بوج خو فیل کے خواب کو حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ارشاد

# بانج چزول كوغنيمت سمجهو

عن عرب ميرن الاودى وضى الله تعالى عنه مان المانه المانه المنتم الله والمناه المنتم الله والمناه المنتم الله والمناه والمنتم المنه والمناه المنتمك أو المناك قبل المناك قبل المناك قبل المناك قبل المناك قبل المناك المناك

(مشكاة ككب الرتاق رقم ١٩٨٨)

مربن میون اوری رمنی الله عندروایت کرتے ہیں کہ آخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ایک صاحب کو اپنج چیزوں سے دسلم نے ایک صاحب کو اللیج چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو برحائی ہے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو، اور بیل سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو، اور اپنی ملداری کو محلی سے پہلے غنیمت سمجھو، اور اپنی ملداری کو محلی سے پہلے غنیمت سمجھو، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو،

جوانی کی قدر کر لو

مطلب سے ہے یہ پانچوں ایس ہیں کہ ان کا خاتمہ ہونے والا ہے اس وقت جوانی ہے، لیکن جوانی ہیشہ باتی رہنے والی خمیں ہے، بلکہ یا تواس کے بعد برطاپا آیے۔ یا موت آیکی، تیراکوئی راستہ نہیں ہے۔ اس لئے اس برطاپ سے بہلے اس جوانی کو غنیمت سمجھو۔ یہ قوت اور توانلی، اور صحت اللہ تعالی لے اس وقت عطافر بائی ہے، اس کو غنیمت سمجھ کر اجھے کام میں لگالو. برصاپ میں تو یہ یہ صلی ہو جاتا ہے کہ نہ مند میں وانت اور نہ بہید میں آنت، اس وقت کیا کرو کے بہ جب ہاتھ پاؤل نہیں ہا سکو گے، شخ سعدی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ ۔ وقت بیری گرگ فالم میشود پر بیز گار در جوانی توب کردن شیوہ پیزگار در جوانی توب کردن شیوہ پیزگار در جوانی توب کردن شیوہ پیزگار

برها ب من او ظالم بھیٹر یا ہمی پر ہیز گار بن جاتا ہے ، کون ؟ اس لئے کہ کھاہی سیس سکتا، طاقم بی نہ ربی ، اب کس کو کھائیگا۔ ارے جوانی میں توبہ کر تا پیفیروں کا شیوہ ہے ، اس لئے فرمایا کہ بردھا ہے ہے پہلے جوانی کو نغیمت سمجھو۔

صحت، ملداری ادر فرصت کی قدر کرو

اس وقت محت ہے، لیکن یاد رکھو، کوئی انسان دنیا کے اندر ایسانس ہے کہ صحت کے بعداس کو بیاری نہ آئے۔ بیاری ضرور آئیگ ۔ لیکن پید نمیں کب آجائے، اس لئے اس سے پہلے اس موجودہ محت کو غلیمت سمجھ او۔

اور اپنی فرمت کو مشغول سے پہلے نئیمت سمجھو، لینی فرصت کے جو لمحات الله تعالیٰ نے عطافرائے ہیں۔ یہ مت سمجھو کہ یہ بھیشہ باتی رہیں گے، بھی نہ بمجی مشغولی ضرور آئیگی۔ اس لئے اس فرمت کو میج کام میں لگالو۔ اور ذندگی کو موت سے پہلے نئیمت سمجھو۔

# صبح کویہ دعائیں کر لو

اور اس زندگی کے او قات کو کام میں لینے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی صبح ہے شام

تک کی زندگی کا نظام اللوقات بناؤ، اور پھر اس کا جائزہ لو کہ میں کیا کیا کر رہا ہوں، اور
میں اعمال خیر کے اندر کیا کیا اضافہ کر سکتا ہوں۔ ان کا اضافہ کرو۔ اور میں کن کن
گناہوں کے اندر جتلا ہوں ان کو چھوڑو، اور صبح کو نماز پڑھ کے یہ دعاما لگا کرو کہ یا اللہ
بید دن آنے واللہ ہے میں باہر نکلوں گا۔ خدا جانے کیا حالات بیش آئیں۔ یا اللہ میں
اس کا ارادہ کر رہا ہوں کہ آج کے دن کو آخرت کے لئے ذخیرہ بناؤں گا، اے اللہ،
جھے اس کی توفق عطافرہا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مبح کے وقت دعائیں ما نگا
کرتے تھے۔ ان دعاؤں کو یاد کر لینا چاہئے، اور مبح کو وہ دعائیں ضرور ما تکنی چاہئے،
چنانچہ آپ دعافرہاتے:

الله مداف إسالك خير ما ف هذا اليوم وخير مابعدة الله مداف اعودُ بك من مشر ما في حذا اليوم ومشر ما بعدلا -(ترزى ، ايواب الدحوات، باب ماجاء في الدعاء او الشح ، )

الله عراضي استنك شساير هذااليومر و فتعه ونصس و ونوبره وبركته وعذاه . (ابوداؤد و کماب الادب ، بب مایقول اذا استی مریث نبر ۲۹۳۰)
حضور اقد س صلی الله علیه وسلم ایسی ایسی دعائیں بتا گئے که دین و دنیا کی کوئی حاجت نہیں چھوڑی، جن کو یہ دعائیں یاد ہول، وہ صبح کے وقت ان دعاؤل کو پڑھ سلے۔ اور جن کو یہ دعائیں یاد نہ ہول، وہ اورو میں الله تعالیٰ سے یہ دعا کر لے کہ یا الله، یہ دن شروع کر رہا ہول، اور یہ ارادہ کر رہا ہول کہ اس دن کے چوہیں گھنٹوں کو سحیح استعال کرو نگا، غلط استعال اور بے فائدہ ضائع کرنے سے بچاؤ نگا، میں توارادہ کر رہا ہول، لیکن یا الله، میں کیا، اور میرا ارادہ کیا، میرا عزم کیا۔ میری ہمت اور میرے حصلے کی کیا حقیقت ہے، عزم دینے والے بھی آپ ہیں، ہمت دینے والے بھی آپ ہیں، حصلہ دینے والے بھی آپ ہیں۔ آپ ہی ایخ فضل سے ججھے ایسے راستے پر لگا دیجے، ایسے حالت پیدا فرمادی کے جوہیں گھنٹوں کو آپ کی مرضی کے دیجے، ایسے حالت پیدا فرمادی کے کہ میں اس دن کے چوہیں گھنٹوں کو آپ کی مرضی کے مطابق صرف کر دوں سیس مجل کی مرائی ہوئے سے بچاہیں گے۔ مطابق صرف کر دوں سیس مجل کی ضائع ہوئے سے بچاہیں گے۔ مطابق صرف کر دول سیس مبارک رحملہ الله علیہ حضرت حسن بھری کے دو قول نشل سے جوہیں عمری کے دو قول نشل سے جوہیں عمری کے دو قول نشل سے جوہیں بھری کے دورت کی مرائی کے حضرت عبدالله بن مبارک رحملہ الله علیہ حضرت حسن بھری کے دو قول نشل میں کہ کی سے الله علیہ حضرت عبدالله بن مبارک رحملہ الله علیہ حضرت حسن بھری کے دو قول نشل مبارک رحملہ الله علیہ حضرت حسن بھری کے دو قول نشل

عن الحسن رحمه الله تعلى الله كان يقول : ادم كان اقوامًا كان احدهه و د نانيوه كان احدهه و د نانيوه ومن الحسن انه كان يقول : ابن آدم ، إياك و الشويت فانك يعومك و لست بغد ، وان يكن غد لك فكس فى غدكماكست فى اليوم و الا يكن لك لعر تندم على ما فرطت ف اليوم "

#### حضرت حسن بصرى رحمة الله عليه

حفرت حسن بعری رحمة الله بڑے درجے کے تابعین میں سے ہیں، اور بھارے مشاخ اور طریقت کے جتنے سلسلے ہیں۔ ان سب کی انتما حفرت بصری رحمة الله علیہ پر ہوتی ہے، یعنی ابتداء حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم سے ہوئی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی الله عند جیں۔ اور ان کے بعد حضرت حسن بھری رحمة الله علیہ ہیں۔ چنانچہ جو حضرات شجرہ پڑھتے ہیں، ان کو معلوم ہوگا کہ اس میں حضرت حسن بھری رحمه الله علیہ کا نام بھی آیا ہے۔ اس طرح ہم سب ان کے احسان مند ہیں۔ ہم سب کی گروئیں ان کے احسانات سے جھکی ہوئی ہیں، اس لئے کہ ہم کو الله تعالیٰ نے جو پچے عطاقرہایا ہے۔ وہ اسمی بزرگوں کے واسلے سے عطافرہایا ہے، ہر حال یہ بروے ورجے کے اولیاء الله میں سے ہیں۔

## ونت سونا جاندی سے زیادہ قیمتی ہے

حضرت عبدالله بن مبارك رحمة الله عليه ني يهال ان كے وو قول لقل كئے ہیں، پہلے قول میں وہ فرماتے میں کہ میں نے ایسے لوگوں کو پایا ہے ۔ "لوگوں" سے مراد صحابہ کرام ہیں۔ اس لئے کہ بید خود تابعین میں سے ہیں، اس لئے ان کے اسائذہ حضور اندس صلی الله علیه وسلم کے صحابہ عظم، فرماتے میں کہ میں نے ان لوگوں کو یا یا ہے اور ان لوگوں کی صحبت اٹھائی ہے جن کا سینے عمرے کھات اور او قات پر بخل سونے جاتدی ے دراھم اور وینار سے کمیں زیادہ تھا۔ یعن جس طرح عام آئی کی طبیعت سولے چاندی كى طرف مأل بولى ب- اوراس كو ماصل كرف كاشوق بولا ب- اوراكر كسى ك ياس سونا جاندی آجائے۔ او وہ اس کو بدی حفاظت سے رکھتا ہے۔ اور اس کو بے جگہ رکھنے ے برہیز کر آ ہے۔ ماکد کمیں چوری ند ہو جائے، یا ضائع ند ہو جائے۔ اس طرح یہ وہ لوگ تھے جو سونے جاندی ہے کمیں زیادہ اپنی عمر کے لمحات کی حفاظت کرتے تھے، اس کے کہ زندگی کاکیک لمحہ سونے جاندی کی اشرفیوں سے کمیں زیادہ فیتی ہے۔ کمیں ایسانہ ہوکہ عمر کاکوئی لحد کسی بیکار کام میں، یا تاجائز کام میں، یا تبلط کام میں صرف ہوجائے۔ وہ لوگ و تت کی قدر وقیت پہانتے تھے کہ عمر کے جو لحات اللہ تعالیٰ نے عطافر مائے ہیں۔ میا بری عظیم احمت ہے کہ اس کی کوئی مدو حساب حیس، اور بیا احمت کب تک حاصل رہے گی؟ اس کے بارے میں ہمیں کچے معلوم شیں۔ اس لئے اس کو خرچ کرنے میں بزی امتیال سے کام کیتے تھے۔

## دور کعت تفل کی قدر

ایک مرتبہ حضور اقدس معلی اللہ علی وسلم ایک قبر کے پاس سے گزر رہے تھے۔ تواس وقت محابہ جو ساتھ تھے۔ ان ہے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ بیہ جو دور کعت نفل مجمی جلدی جلدی میں تم را د لیتے ہو۔ اور ان کو تم بست معمولی مجمعتے ہو۔ لیکن سے شخص جو قبرمیں لیٹا ہوا ہے۔ اس کے نز دیک میہ دور کعت نقل ساری دنیا و مادیدا سے بمتر ہیں۔ اس لئے کہ یہ قبروالا فخص اس بات بر حسرت کر رہا ہے کہ کاش جھے زندگی میں دو منث اور مل جاتے تو میں اس میں دور کعت تفل اور برھ لیتا۔ اور اپنے نامه اعمال میں اضافیہ کر

#### مقبرے سے آواز آرہی ہے

مارے والد ماجد حضرت مفتی محد شفیع صاحب رحمة الله علیه كى كى موئى ايك للم يرصف ك قابل ب- جواصل من حضرت على رمنى الله عند ك كلام س مانوذ ے۔ اس نظم کا عنوان ہے۔ "مقبرے کی آواز" جیساکہ ایک شاعرانہ تخیل ہو آ ہے كرايك قبرك ياس سے كرررہ ميں - تووہ قبروالا كررنے والے كو آواز دے رہا ہے۔ کہ ایک برے پال سے وہ اللہ اس طرح شروع کی ہے: چنانچہ وہ لقم اس طرح شروع کی ہے:

ہم بھی لیک وان زمیں پر چلتے تھے باتوں باتوں میں ہم کیلتے تھے

سے کہ کراس نے زبان حل سے اٹی داستان سنائی ہے کہ ہم بھی اس ونیا کے ایک فرد ہے۔ تمهاری طرح کھاتے ہتے ہے۔ لیکن ساری زندگی میں ہم نے جو مجھ کمایا، اس میں سے ایک زرد بھی ہمارے ساتھ شیس آیا۔ اور انٹد تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو مجمد نیک عمل کرنے کی توثق ہو گئی تھی۔ وہ تو ساتھ آگیا، لیکن باتی کوئی چیز ساتھ نہ

آئی۔ اس لئے وہ گزرنے والے کو تصیحت کر رہاہے کہ آج ہمارات حال ہے کہ ہم فاتحہ كوترست بين كه لولى الله كابنده آكر بم يرفاتحه يده كراس كاليصال أواب كردك، اور اے گزرنے والے، تحجے ابھی تک زندگی کے یہ لمحات میسر ہیں۔ جنہیں ہم ترس رہے

## مرف "عمل" ساتھ جائے گا

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجمانے کے کیا مجیب و غریب انداز ہیں۔ سم ، طریقے ہے اپنی امت کو سمجھایا ہے۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ف فرمایا کہ جب مردے کو قبرستان لے جایا جاتا ہے تو تمن چزیں اس کے ساتھ جاتی میں۔ ایک اس کے عزیز وا قارب، اور رشتہ وار، جو اس کو چھوڑنے کیلئے قبر تحک جاتے ہیں۔ دوسرے اس کا مال، مثناً چاریائی، کفن وغیرہ۔ اور تیسرے اس کاعمل. اور کھر ملی ووچزیں۔ یعنی رشتہ دار ، اور مال قبر تک اس کو پہنچانے کے بعدوالی آجائے ہیں۔ کیکن آگے جو چیزاس کے ساتھ جاتی ہے۔ وہ صرف اُس کاعمل ہے۔ ( بخاری ، کمک الرقاق ، بلب سکرات الموت )

ی نے خوب کماہے۔

هکریہ اے قبر تک پٹچانے والو شکریہ اب اکلے بی ہے جائیں کے اس منزل سے ہم وہاں کوئی شیں جائے گا۔ سر حال اس "مقبرے کی آواز" میں معزت علی كرم الله وجهه تے مي سبق ديا كه جب بھى كى قبركے ياس سے كزرو، ذراى دير كيليج ميد سوچ لیا کرو کہ میہ بھی ہماری طرح ایک انسان تھا۔ اور ہماری طرح اس کو بھی زندگی میسر تھی۔ اس کابھی مال تھا، دولت تھی۔ اس کے بھی عزیز درشتہ دار یتھے۔ اس کے بھی چاہنے والے تھے۔ اس کی بھی خواہشات تھیں۔ اس کے بھی بذبات تھے، گر آج وہ مب رخصت ہو چیس، ہاں آگر کوئی چیزاس کے ساتھ ہے۔ تووہ صرف اس کاعمل ہے۔ اور اب یہ چند لحلت کو ترس رہاہے کہ اگر چند لحات مجتے مل جائیں توجس اپن نیکیوں یں اضافہ کر لوں۔

#### موت کی تمنامت کرو

ای نے بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھی موت کی تمنانہ کرو، چاہے تم کتنی ہی معیتوں اور تکلیفوں میں ہو، اس وقت بھی یہ دعانہ کرو کہ یااللہ، جھے موت وے دے۔ اس لئے کہ اگرچہ تم تکلیفوں میں گرے ہوئے ہو۔ لیکن عرکے یہ لحات جواس وقت میں نیکی کی توفیق ہوجائے۔ اور پھر اس نیکی کے عوض اللہ تعالی کے یمال بیڑہ پار ہوجائے۔ اس لئے بھی موت کی تمنانہ کرو۔ بلکہ اللہ تعالی سے عافیت مانکو، یہ دعاکرو کہ یااللہ، آپ نے کاموں میں صرف فرما عطا فرمائے میں۔ ان کو نیک کاموں میں اور اپنی رضا کے کاموں میں صرف فرما وے۔

#### حفزت میال صاحب کا کشف

#### رخصت کر دو۔ اور باتی طلبہ کو اندر بلا لو۔ ایسے صاحب کشف بزرگ تھے۔

## زیادہ باتوں سے بیخنے کا طریقہ

میرے والد ماجدر حدة الله عليه نے حضرت ميل اصغر حسين صاحب رحدة الله عليه كابد واقعه سايا كه ايك مرتبه على ان كے پاس كياتو انهوں نے فرمايا كه مولوى شفيع صاحب آج ہم آپس عيس عربي عيس بات كريں گے۔ عيس برا حران ہوا كه آج سك تو كم محلوم نميں كيا بات ہو گئى، عيس نے پوچھا كه كيوں؟ كوئى وجه تو بہى ايسانيس كيا تما۔ آج معلوم نميں كيا بات ہو گئى، عيس نے پوچھا كه كيوں؟ كوئى وجه تو بنائي يا بات ہو گئى اوقات فضول اد هر اد هركى باتيں بنائي جو باتى اور يه ذبان قابع عين نميں رہتى، لوط ك يا تكلف عربي الم بول سكتے ہو، اور يه ذبان قابع عين نميں رہتى، لوط ك يا تكلف عربي الم بول سكتے ہو، اور نه عين بول سكتے ہو، بات ہوگى، ب

#### ہاری مثال

پر فرمایا کہ ہملری مثال اس مخص جیسی ہے جو بہت مال و دولت، سوتا چاندی لیکر سفر پر دولتہ ہوا تھا۔ اور پھر وہ سارا مال و دولت اور سوتا چاندی راستے ہیں خرج ہوگیا۔ اور اب صرف چند سکے باتی رہ گئے۔ اور سفر امباہے۔ اس لئے اب ان چند سکوں کو بہت و کھے بحل کر بہت احتیاط سے خرج کر تا ہے۔ ماکہ وہ سکے بے جاخرچ نہ ہو جائیں ۔ پھر فرمایا کہ ہماری بہت بڑی عمر تو بہت سے فضول کاموں میں گزر گئے۔ اور اب چند لمحات باتی کہ ہماری بہت بڑی عمر تو بہت سے فضول کاموں میں گزر گئے۔ اور اب چند لمحات باتی ہیں۔ کہیں ایسانہ ہو کہ وہ بھی کی بے فائدہ کام میں صرف ہو جائیں ۔ یہ وہی بات ہے محضرت حسن مصری رحمت اللہ تعلیٰ نے جو محضرت حسن مصری رحمت اللہ تعلیٰ نے جو محضرت حسن مصری رحمت اللہ تعلیٰ نے جو محضرت حسن مصری رحمت اللہ تاہد علیہ نے دائوں کی یاویں آن ہو کہ ویس۔

## حضرت تفانوی اور وقت کی قدر

میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبد المحی صاحب قدس اللہ مرہ \_ اللہ تعالی ان کے ور جلت بلند فرمائے۔ آمین ۔ فرماتے ہیں کہ میں نے خود حضرت علیم اللاست مولانا اشرف علی صاحب تحانوی ندس الله سره کو دیکها که مرض الموت میں جب بیار اور صاحب فراش تنے، اور معالجوں اور ڈاکٹروں نے ملنے جلنے سے منع کر رکھاتھا۔ او بیا بھی کہ ویا تحاکہ زیادہ بات نہ کریں \_ ایک دن آ تکھیں بند کر کے بستریر لیٹے ہوئے تھے۔ لیٹے لیٹے اچاک آگھ کول ۔ اور فرمایا کہ بحائی۔ مولوی محمد شفیع صاحب کو بلاؤ۔ چنانچہ بلایا كيا، جبوه تشريف لائ توفرها يك آپ "احكام القران" لكور برب بين، مجحد أبحي خيل آیا کہ قرآن کریم کی جو فلال آیت ہے، اس سے فلال منلد اکلائے، اور یہ منذاس ے پہلے میں نے کمیں نمیں دیکھا، میں نے آپ کو اس لئے بنادیا کہ جب آب اس آیت پر پنجیں تواس سننے کو بھی لکھ لیجنے گا یہ کہد کر بحر آنکھیں بند کر کے لیٹ مے۔ تھوڑی ورے کے بعد پھر آگھیں کولیں اور فرمایا کے فلال شخص کو بلاؤ۔ جب دہ صاحب آ محے توان سے متعلق کچھ کام بنادیا۔ جب بار بار ایساکیاتو مولانا شبیر علی صاحب رحمة الله عليه جو حضرت كي خاتلوك المم تقد اور حضرت تعانوي من بهي ب تكف تھے۔ انہوں نے حضرت سے فرمایا کہ حضرت، واکٹروں اور حکیموں نے بات چیت کرنے ے منع کرر کھا ہے۔ گر آپ لوگوں کوبار بار بلا کران سے باتی کرتے رہتے ہیں۔ خدا کیلئے آپ ہاری جان پر تور حم کریں ان کے جواب میں حضرت والانے کیا بجیب جملدارشاد قرمايا- قرمايا كربات توتم فحيك كيت مور ليكن بي بي سوچتا مول كد: وہ لحات زندگی مس کام کے جو ممی کی خدمت میں صرف نہ ہول، اگر سمى كى خدمت كے ايمد عمر كرد جائے توب الله تعالى كى خمت ب-

#### حضرت تفانوى اور نظام الاوقات

حضرت تھانوی رحمة الله عليہ كے يمال مجے كيكر شام تك پورانظام الاوقات مقررتھا، يمال تك يدا جي انداج كاي معول تھاكم عصرى نماز كے بعدا جي ازداج كے پاس

تشریف لے جاتے تھے۔ آپ کی دو بیویاں تھیں، دونوں کے پاس عصر کے بعد عدل د انساف کے ساتھ ان کی خیرو خر لینے کیلئے اور ان ہے بات چیت کیلئے جایا کرتے تھے۔ اور مير بھي در حقيقت ني كريم صلى الله عليه وسلم كى سنت تھي، حديث ميں آيا ہے كه ني كريم صلی اللہ علیہ وسلم عصری تماز برجنے کے بعد ایک ایک کرے تمام ازواج مطرات کے یاس ان کی خبر میری کیلئے تشریف لے جاتے تھے، اور سے آپ کاروزانہ کامعمول تھا۔ اب دیکھئے کہ ونیا کے سارے کام بھی ہورہے ہیں۔ جہاد بھی ہورہے ہیں، تعلیم بھی ہو ربی ہے۔ تدریس بھی ہوربی ہے۔ وین کے سلاے کام بھی ہورے ہیں۔ اور ساتھ میں ازواج مطمرات کے پاس جاکر ان کی دل جوئی بھی ہور ہی ہے ۔۔ اور حضرت تھانوی رحمة الشرعلية في إن زندكي كونبي كريم صلى الله عليه وسلم كي سنت ير وصالا مواتفا وار ای اتباع سنت میں آپ بھی عصر کے بعد اپی دونوں بیوبوں کے پاس جایا کرتے تھے۔ کیکن وقت مقرر تھا۔ مثلاً بندرہ منٹ ایک بیوی کے پاس بیٹیس گے۔ اور بندرہ منٹ دوسری بوی کے پاس بینسیں گے۔ چنانچہ آپ کا معمول تھا کہ گھڑی و کھے کر واضل ہوتے۔ اور گھڑی دیکھ کر باہرنکل آتے۔ یہ نہیں ہو سکتاتھا کر بندرہ من کے بجائے سولہ منٹ ہو جائیں۔ یا چورہ منٹ ہو جائیں، بلکہ انصاف کے نقاضے کے مطابق بورے پندرہ پندرہ منٹ تک وونوں کے اس تشریف رکھتے، بول بول کر، ایک منٹ کا حلب ر کھ کر خرچ کیا جارہا ہے۔

دیکھئے، اللہ تعالیٰ نے وقت کی جو نعمت عطافر الی ہے۔ اس کو اس طرح ضائع نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے میہ بوی زبر وست دولت دی ہے، ایک ایک لیمہ قیمتی ہے۔ اور میہ دولت جاری ہے۔ میہ کچھل رہی ہے۔ کسی نے خوب کہا کہ کہ . مور رہی ہے۔ عمر مشل برف شم

چیکے چیکے رفتہ رفتہ دم بدم جس طرح برف بر لیے پیملتی رہتی ہے، ای طرح انسان کی عمر بر ایمے پکھل رہی

ہے، اور جاری ہے۔

#### "سل گره" کی حقیقت

جب عمر کالیک سال گزر جاتا ہے تو لوگ سالگرہ مناتے ہیں۔ اور اس میں اس بات کی بڑی خوشی مناتے ہیں۔ کہ ہماری عمر کالیک سال پورا ہو گیا، اور اس میں موم بتیل جلاتے ہیں۔ اور کیک کاٹے ہیں اور خدا جانے کیا کیا خرافات کرتے ہیں۔ اس پر اکبرالہ آبادی مرحوم نے بڑا حکیمانہ شعر کھاہے۔ وہ یہ کہ:

جب سالگرہ ہوئی تو عقدہ سے کھلا یہاں اور گرہ سے ایک برس جاتا ہے "عقدہ" بھی عربی میں "گرہ" کو کتے ہیں۔ مطلب سے کہ اللہ تعالیٰ نے

گرہ میں زندگی کے جوہر س دیے تھے، اس میں ایک اور کم ہوگیا۔ ارے یہ رونے کی بات ہے۔ یا خوشی کی بات ہے ۔ یا خوشی کی بات ہے؟ یہ توانسوس کرنے کا موقع ہے کہ تیری زندگی کا ایک سل اور کم ہوگیا۔

# گزری ہوئی عمر کا مرشیہ

میر - والد ماجد قدس الله سره نے اپنی عمر کے تمیں سال گزرنے کے بعد ساری عمراس پر عمل فرمایا کہ جب عمر کے بچھ سال گزر جاتے تو ایک مرشیہ کھا کرتے تھے۔ عام طور پر لوگوں کے مرنے کے بعد ان کا مرشیہ کھا جاتا ہے۔ لیکن میرے والد صاحب پنا مرشیہ خود کھا کرتے تھے۔ اور اس کا نام رکھتے " مرشیہ عمر دفتہ " لیکن گزری ہوئی عمر کا مرشیہ ، اگر الله تعالی ہمیں فتم عطافر اکیں تب سے بیات سمجھ میں آئے کہ واقعہ میں ہے کہ جو وقت گزر گیا، وہ اب واپس آنے والا نہیں، اس لئے اس پر خوشی منانے کا موقع نہیں ہے، بلکہ آئندہ کی فکر کرنے کا موقع ہے کہ بقیہ زندگی کا وقت کس طریقے سے کام میں اللہ جائے۔

آج مرے معاشرے میں سب سے زیادہ ہے قیت چیزوقت ہے، اس کو جمال چاہی کھو ویل اور بروہ کر اور یا کوئی قدر وقبت نہیں، گھنٹے، دن، مہینہ ہے فائدہ کامول میں اور فضولیت بین سی سے جی جس میں نہ تو دنیا کو دیدہ ، یا دین کا دامدہ ۔

# كامول كي تين فتميس

حضرت امام غرالی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ و نیا ہیں جتنے بھی کام ہیں، وہ تمن متم کے ہیں۔ ایک وہ ہیں جن میں کچھ نفع اور فائدہ ہے، چاہے دین کا فائدہ ہو یا و نیا کا فائدہ ہو، دو سرے وہ کام ہیں۔ جو مصرت والے اور نقصان وہ ہیں۔ ان میں یا تو دین کا فقصان ہے، ندوین کا نقصان ہے، اور تیسرے وہ کام ہیں۔ جن میں نہ نفع ہے نہ نقصان ہے، نہ و نیا کا نقصان ، نہ و مین کا نقصان ، بلکہ فضول کام ہیں۔ اس کے بعد امام غزائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمال تک ان کاموں کا تعلق ہے ، وہ نقصان ، میں نقصان وہ ہیں، فاہر ہے کہ ان سے تو بچنا ضروری ہے۔ اور اگر غور سے دیجھو تو ہے وہ نقصان وہ ہیں، فلا ہر ہے کہ ان سے تو بچنا ضروری ہے۔ اور اگر غور سے دیجھو تو کاموں کی ہیں جو تیسری فتم ہے۔ جس میں نہ نقصان ہے، اور نہ نفع ہے، وہ بھی حقیقت کاموں کی ہی جو تیسری قتم ہے۔ جس میں نہ نقصان ہے، اور نہ نفع ہے، وہ بھی حقیقت کوئی نفع نہیں ہے، حال نکہ اس وقت کوئم ایسے کام میں لگا سکتے تھے۔ جس میں افع ہو، تو کوئی نفع نہیں ہے، حالی نکہ اس وقت کو برباد کر ویا۔ اور اس وقت کے نفع کو ضائع کر ویا۔

#### یہ بھی حقیقت میں برا انتسان ہے

اس کی مثال ایاں تہجیں کہ فرض کریں کہ ایک فخض ایک ہجریرے میں گیا،
اور اس جزیرہ میں ایک سونے کا ٹیلہ ہے۔ اس نینے کے ہائک نے اس محض سے کہا کہ
جب تک تہمیں ہاری طرف سے اجازت ہے۔ اس وقت تک تم اس میں سے جتنا سوتا
چاہو۔ نکال لو۔ وہ سونا تمہارا ہے۔ لیکن ہم کسی بھی وقت تہمیں اچانک سونا لگا نے
سے منع کر دیں گے، کہ بس اب اجازت نہیں۔ البتہ ہم تہمیں یہ نہیں بتائیں گے کہ
میں وقت تہمیں سونا نکالئے سے منع کر دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد تہمیں جرا اس
جزیرے سے نگلنا پڑے گا کیا وہ شخض کوئی لحد ضائع کرے گا؟ کیا وہ شخص یہ سوچ
گاکہ ابھی تو بہت وقت ہے۔ پہلے تھوڑی کی تفری کر کے آجاؤں۔ پھر سونا نکال
گاکہ ابھی تو بہت وقت ہے۔ پہلے تھوڑی کی تفری کر کے آجاؤں۔ پھر سونا نکال
لول گا۔ وہ ہر گزایبانمیں کرے گا۔ باکہ وہ توالک کمے ضائع کے بغیریہ کو سینسنی
کرے گاکہ اس میں سے جنن زیادہ سے زیادہ سونا نکال سکتا ہوں۔ وہ نکال لوں۔ اس
کرے گاکہ اس میں سے جنن زیادہ سے زیادہ سونا نکال سکتا ہوں۔ وہ نکال لوں۔ اس

بجائے لیک طرف الگ ہو کر بیٹھ گیا۔ تو بظاہر اس میں تونہ نفع ہے۔ نہ نقصان ہے۔ لیکن حقیقت میں وہ بہت بردا نفع حاصل الیکن حقیقت میں وہ بہت بردا نفع حاصل ہونا تھا۔ وہ صرف اپنی غفات سے چموڑ دیا۔

## أيك تاجر كاانو كهانقصان

میرے والد ماجہ قدی اللہ مرہ کے پاس ایک آجر آیا کرتے تھے۔ ان کی بہت بڑی تجارت تھی۔ ایک مرتبہ وہ آگر کئے گئے کہ حضرت کیا عرض کروں، کوئی دعا فرمادیں، بہت سخت نفصان ہو گیاہے، والد صاحب فرماتے ہیں کہ جھے یہ سن کر بردا دکھ ہوا کہ سے بچارہ پہ نہیں کس مصیبت کے اندر گر فقہ ہو گیا، پوچھا کہ کتنا نفصان ہو گیا، والد صاحب نے فرمایا کہ ذرا تفصیل تو اس نے کما کہ حضرت، کر وڑوں کا نقصان ہو گیا، والد صاحب نے فرمایا کہ ذرا تفصیل تو بتاؤ کہ کمس قیم کا نقصان ہوا؟ کی واا؟ جب انہوں نے اس نقصان کی تفصیل بتاؤ کہ کمس قیم کا نقصان ہوا؟ کی سودا ہوئے والا تھا۔ وہ نہیں ہو پایا۔ بس اس کے بتائی تو معلوم ہوا کہ کروڑوں کا ایک سودا ہونے والا تھا۔ وہ نہیں ہو پایا۔ بس اس کے مولی، میں ایک سے مودا جو ہونے والا تھا۔ وہ نہیں ہوا۔ اس کے نہ ہونے کے بارے ہیں ہوئی، میکن ایک سے در دست نقصان ہو گیا۔ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ اس مخص ہتایا کہ سے بست زبر دست نقصان ہو گیا۔

خ نقع نہ ہونے کو نقصان سے تعبیر کر ویا۔ لینی جس نقع کی توقع تھی۔ وہ نہیں ہوا، اس کا مطلب سے کہ بہت بردا نقصان ہو گیا۔

اس واقعہ کے بیان کے بعد والد صاحب فرماتے کہ کاش کہ یہ بات وہ دین کے بارے بیں ہے ہوں کے بارے بین کے بارے بین کے بارے بین کے بارے بین ہوتا کو ڈھنگ کے کام میں لگاآ۔ تواس کے ذریعہ دین کا اور آخرت کا اتنا برا فائدہ ہوتا، وہ رہ گیا، جس کی وجہ سے یہ نقصان ہو گیا۔

ایک بنیے کا قصہ

ایک بات ہے تو ہنی کی۔ لیکن اگر اللہ تعالی سیجھنے والی عقل وے تواس میں

ے بھی کام کی باتیں نکتی ہیں۔ جارے ایک بزرگ جو مشہور مکیم ہیں۔ انہوں نے ایک دن مید قصد سنایا کہ ایک بنیاعطار تھا۔ جو دوائیں بچاکر آتھا۔ اس کا بیٹا بھی اس کے ساتھ وو کان پر بیٹھٹا تھا۔ ایک دن اس کو کسی ضرورت سے کیس جانا بڑا تو اس نے اینے بیٹے ہے کما کہ بیٹا۔ مجھے ذرالیک کام ہے جاتا ہے، تو ذرا وو کان کی دیکھ بھال كرنا- اور احتياط سے سودا وغيره فروخت كرنا، مينے نے كها كه بهت احجا- اور اس بسير اے این بیٹے کو ہر چرکی قیت بتا دی کہ فلال چرکی سے قیت ہے۔ فلال چیزی سے قیت ے۔ یہ کہکر وہ بنیا جا گیا۔ تحوزی ویر کے بعد ایک گلک آیا۔ اور شربت کی دو بوتلیں اس نے خریدیں۔ بیٹے نے وہ و بوتلیں سوسورویے کی فروخت کر ویں، تحوری ور کے بعد جب باپ واپس آیا تواس نے بیٹے سے بوچھا کہ کیا کیا جری ہوئی؟ بنے نے بنا دیا کہ فلال فلال چزیں ، ویں- ادرید دو بوتلیں بھی سے دیں- باب نے يو چيا كه يه بوتليس كتن مي بجين ؟ بيني نے كها كه سوسوروي كي ج ديں۔ يہ جواب س كرباب سر كر كر بينه كيا۔ اور بينے سے كها كه تم نے توميرا كباژه كر ديا۔ يہ بوتليں تو دو دو ہزار کی تھیں ، تونے سو سورو یے کی بیج ویں! برا ناراض ہوا۔ اب بیٹا بھی برار نبیدہ ہوا کہ افسوس، میں نے باپ کا اتنا ہوا نقصان کر دیا۔ اور بیٹھ کر رونے لگا۔ اور باپ ہے معانی ما تلنے لگا کہ ابا جان، مجھے معاف کر دو۔ جھے سے بہت بردی غلطی ہو گئے۔ میں نے آپ کا بہت بردانقصان کرا ویا۔ جب باپ نے یہ دیکھا کہ میہ بہت ہی رنجیمہ عمکین اور پریشان ہے۔ تواس نے جیئے سے کہا کہ بیٹا، اتن زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کئے کہ تونے یہ بوتلیں سوسورویے کی بیچیں ۔ اس سوروپے میں سے اٹھانوے روپے اب بھی تفع کے ہیں۔ باتی اگر تم زیادہ ہوشیاری سے کام لیتے توالی بوش پر دو ہزار روپے ال جاتے، بس بد نقصان موا، باتی گھرے کیا کھے نہیں۔

بسر حال، آجر کواگر نفع نه ہو تووہ کتائے که بہت نقصان ہے تو بھائی۔ جب و نیا کی تجارت میں یہ اصول ہے کہ نفع نه ہو تووہ کتائے کہ بہت نقصان ہے دوالی رحمہ اللہ علیہ فرمائے ہیں کہ دین کے بارے میں یہ سوچ لواگر یہ کھات زندگی ایسے کام میں لگا دیے جس میں نقصان کہ دین کے بارے بھی نقصان کے ۔ نفع کا سودا نہیں۔ بلکہ نقصان کا سودا ہے۔ اس لئے کہ اگر تم چاہتے تواس سے آخرت کا بہت بڑا نفع حاصل کر لیتے ۔ اس

#### طرح ایتی زندگی گزار کر دیکھو۔

#### موجوده دور اور وقت کی بحیت

اور سے بھی ذرا سوچا کر و کہ اللہ جل جانالہ نے ہمیں اس دور میں کتنی تعتیں عطا فرمائی ہیں۔ اور انبی البی نعمتیں جمیں دے ویں کہ جو ہمارے آیاء وابداد کے تصور میں بھی نہیں تھیں۔ مثلاً پہلے یہ ہو آ تا کہ اگر کوئی چیز پکائی ہوتی تو پہلے لکڑیاں لائی جائیں۔ پھر ان کو سکھایا جائے۔ مجران کو سانکا پاجائے، اب اگر ذراسی جائے بھی بنانی ہے تو اس کے لئے آوحا گھنٹہ جاہئے۔ اب الحمداللہ ۔ کیس کے چولھے ہیں. اس کا ذرا ما کان مروزا، اور وو منٹ کے اندر جائے تیار ہو تی ، اب صرف جائے کی تیاری پر اٹھائیس منٹ نیچ سینے یہ ہو آتھا کہ اگر روٹی پکانی ہے تو پہلے گندم آئے گا۔ اس کو چکی میں چیسا جائے کا۔ جر آ ٹاکوندیں گے۔ پھر جاکر رونی کے گی۔ اب ذرا سابٹن دبایا، اب مسالہ بھی تیار ہے۔ آ ٹابھی تیار ہے، اس کام میں بھی بہت وقت نیج گیا۔ اب بتاؤید وقت کمال گیا؟ کس کام میں آیا؟ کمال سرف ہوا؟ ليكن اب بھى خواتين سے كما جائے كه فلال كام كر او۔ تو جواب ملتا ہے کہ فرصت نہیں ملتی۔ پہلے زمانے میں یہ تمام کام کرنے کے باوجود خواتین کو عبادت کی بھی فرصت تھی۔ تلاوت کی بھی فرصت بھی۔ ذکر کرنے کی بھی فرصت تھی۔ اللہ کو یاد کرنے کی جسی فرست تھی۔ اب اللہ تعالی نے ان نئے آلات کی نعمت مطا فرما دی تواب ان خواتین سے یو مچها جائے که تلادت کی توفیق ہو جاتی ہے۔ ؟ تو جواب ماتا ے کہ کیا کریں، گھر کے کام وہندوں ہے فرصت نہیں اتن سیلے زمانے میں سنریا تو بیل ہو آتھا۔ یا گھوڑوں اور اونوں بر ہو آتھا۔ اس کے بعد ٹائلوں اور سائیکلوں یر جونے لگا۔ اور جس مسافت کو قطع کرنے میں مہینوں صرف ہوتے تھے۔ اب تحنثول میں وہ مافت قطع ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نضل و کرم ہے گزشتہ کل میں اس وقت مدینہ منورہ میں تھا۔ اور کل ظهر، عصر، مغرب، عشاء جاروں نمازیں مدینہ طیبہ میں اور میں۔ اور آج جعدی نمازیهاں آگر ادا کر لی۔ پہلے کوئی شخص کیا یہ تصور کر سکتا تھا۔ کہ کوئی شخص مینه منورہ ہے اگلے ون واپس لوث آئے۔ بلکہ پہلے تواگر کسی کو حرمین شریفین کے سفر ير جانا بو آاتولو كول عائي خطائي معاف كراكر جاياكرت تصداس ك كه مينول كا مغر ہو ما تھا۔ اب اللہ تعالی نے سفر کو اتنا آسان فرمادیا ہے کہ آدمی چند گھنٹوں میں وہاں پہنچ جاتا ہے۔ جو سفر پہلے ایک مینے میں ہو یا تھا۔ تو اب ایک دن میں ہو گیا۔ اور انتیس دن کہاں گئے؟ اب اس کا حساب لگاؤ کہ وہ انتیں دن کہاں گئے؟ اور کس کام میں سرف ہو گئے؟ معلوم ہوا کہ وہ انتیں دن ضائع کر دیئے اور اب بھی وہی حال ہے کہ فرصت نیس۔ وقت نہیں۔ کیوں وقت نہیں ؟ وجہ اس کی ہے ہے کہ اللہ تعالی نے یہ تعمین اس لئے عطافہ ائی تھیں کہ وقت بچاکر مجھے یاد کرو۔ اور میری طرف رجوع کرو۔ اور آخرت کی تیاری کرو۔ اور اس کی فکر کرو۔

#### شيطان نے شيب ٹاپ ميس لگا ديا

شیطان نے یہ سوچا کہ یہ جو وقت نیج گیا ہے۔ کیس ایسانہ ہو کہ اللہ کی یاد ہیں صرف ہو جائے۔ اس لئے اس نے اور وهندے نکال دے۔ مثلا اس سے ہم لوگوں کو شیپ ٹاپ ہیں لگا ویا۔ اور یہ خیل ول میں ڈالا کہ گھر ہیں فلاں چیز ہونی چاہئے۔ اور فلاں چیز ہونی چاہے۔ اور اللہ چیز ہونی چاہے۔ اور اللہ چیز ہونی چاہے۔ اور الب چیز کی خریداری کیلئے چیے بھی ہونے چاہئیں اور چیے کمانے کیلئے فلال کام کرنا چاہئے۔ تواب آیک نیا دهندا شروع ہو گیا۔ آج ہم سب اس کے اندر مبتلا ہیں۔ سب ایک کشتی کے سوار ہیں، مل کر جیٹھ گئے تواب گپ شپ ہور ہی ہے۔ اور ایک بیکر کام میں وقت گزر رہا ہے۔ اس وقت کا کوئی سیجے مصرف نہیں ہے۔ یہ سب ایک بیکر کام میں وقت گزر رہا ہے۔ اس وقت کا کوئی سیجے مصرف نہیں ہے۔ یہ سب وقت کو صائع کرنے والے کام ہیں۔

## خواتین میں وقت کی نا*قدر*ی

وقت ضائع کرنے اور شیب ٹاپ کا مرض خاص طور پر خواتین میں ہے انتا پایا جاتا ہے۔ جو کام ایک منٹ میں ہو سکت ہے۔ اس میں ایک گھنٹہ مرف کریں گی۔ اور جب
آپس میں بیٹیس کی تولمی لمی باتیں کریں گی۔ اور جب باتیں لمی ہوں گی تواس میں نیبت
بھی ہوگی۔ جسوٹ بھی نکلے گا۔ کسی کی ول آزاری بھی ہو جائے گی۔ خدا جانے کن کن
گزاہوں کاار تکاب اس گفتگو میں شامل ہو جائے گا۔ اس لئے حضرت حسن بھری رحمة الله عليه فرمار بي بي كريس في ان لوكول كو پايا ب- جواي لحات زندگى كو سوف على الله على الله على مرف عو الله على مرف عو الله على مرف عو جايم -

# بدله لينے ميں كيوں وقت ضائع كروں۔

یہ قد آپ حفرات کو پہلے بھی سنایا تھا کہ ایک شخص اولیاء کی تبعت معاوم کرنے کیلئے نظے۔ ایک بزرگ سے ملاقات کی۔ اور ان نے مائے لہا مقصد بیان کیا۔
ان بزرگ نے فرمایا کہ تم فلال مجد میں جاؤ۔ وہال تمہیں تین بزرگ ذکر کرتے ہوئے ملیں گے۔ تم جاکر بیچے سے ان تینوں کو ایک ایک دھول رسید کر دینا۔ وہ صاحب مجد میں پہنچ تو دیکھا کہ واقعہ تین بزرگ ذکر میں مشغول ہیں۔ اس نے چیچے سے جاکر ایک بزرگ کو دھول رسید کر دی۔ تو ان بزرگ نے مڑکر بھی نہیں ویکھا۔ اور اپن ذکر کے اندر مشغول رسے سے بول کہ جتنی دیر میں بین اندر مشغول رہے۔ کیوں؟ کہ اس لئے کہ ان بزرگ نے یہ موچا کہ جتنی دیر میں بین ویکھی مزکر دیکھوں گا کہ کس نے دھول مارا ہے۔ اور اس سے بدلہ لوں گا۔ اتی ویر میں تو می بار "سیان اللہ" کہ لوں گا، اور اس سے جو بچھے فائدہ ہو گا بدلہ لینے سے وہ قائدہ حاصل شیں ہو گا۔

## حضرت میاں جی نور محد" اور وقت کی قدر

حضرت میں بی نور مجر جنجانوی رحمد اللہ علیہ کا یہ حال تھا کہ جب بازار میں کوئی چیز خرید نے جاتے نو ہاتھ میں چینوں کی تھیلی ہوتی۔ اور چیز خرید نے کے بعد خود چیے گن کر و کا ندار کو نہیں دیت تے۔ بلکہ چینوں کی تھیلی اس کے سامنے رکھ دیتے۔ اور اس سے کہتے کہ تم خود بی اس میں سے چیے نکال لو۔ اس لئے کہ اگر میں نکالوں گا۔ اور اس کو گنوں گا۔ اس کے بھیلی اٹھائے ہوئے جارہے تھے۔ کہ چیچے سے ایک ایک مرتبہ کہ دو اپنے چین کر بھاگ کھڑا ہوا۔ حضرت میاں جی تور مجہ نور نے مزکر بھی اچکا آیا۔ اور وہ تھیلی چین کر بھاگ کھڑا ہوا۔ حضرت میاں جی تور مجہ نور نے مزکر بھی

اس کو منیں و یکھا کہ کون کے گیا۔ اور کمال گیا۔ اور گھر واپس آ گئے، کیوں ؟اس کئے کہ انہوں نے سوچا کہ کون اس چکر میں پڑے کہ اس کے چیچے بھاگے۔ اور اس کو پکڑے، بس اللہ اللہ کرو، ۔ بسر حال ان حضرات کا مزاج سے تھا کہ ہم اپنی زندگی کے اوقات کو کیوں ایسے کاموں میں صرف کریں جس میں آخرت کا فائدہ نہ ہو۔

## معاملہ تواس سے زیادہ جلدی کا ہے

در حقیقت یہ بی کریم مرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد پر عمل تھا۔
جب میں اس حدیث کو پڑھتا ہوں تو ججھے برا ڈر لگتا ہے۔ گرچونکہ بزرگوں ہے اس
حدیث کی تشریح بھی سنی ہوئی ہے۔ اس لئے وہ بے آبی نہیں ہوتی۔ لیکن بسر صل، یہ
بڑی عبرت کی حدیث ہیں لفظ " خص" آیا ہے۔ " خص" عرو فرماتے ہیں کہ میری ایک
جھونیروی تھی۔ حدیث میں لفظ " خص" آیا ہے۔ " خص" عربی میں جھونیروی کو کہتے
ہیں۔ اس جھونیروی میں میں پکھ ٹوٹ بھوٹ ہوگئی تھی۔ اس لئے ایک روز میں اس
جھونیروی کی مرمت کر رہا تھا۔ اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میرے یاس ہے
گزرے۔ اور ججھ سے پوچھا کہ کیا کر رہ ہو؟ میں نے جواب میں کما کہ:

مخمن لمنا وهي منتخن لصلعة

یار سول الله جم توایل جھونیری کو ذرا درست کر رہے ہیں آپ نے قرمایا:

مااسى الامرالا اعجل من ذلك

بھائی، معاملہ تواس سے بھی زیادہ جلدی کا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عمر کے جو لمحات عطافرہائے ہیں۔ یہ پہند نہیں کب ختم ہوجائیں۔ اور موت آجائے۔ اور آخرت کا عالم شروع ہو جائے۔ یہ لمحات جو اس وقت میسر ہیں یہ بردی جلدی کا وقت ہے۔ اس میں تم یہ کواایے گھر کی مرمت کا فضول کام لے بیٹھے؟

(ايو داؤد، كتلب الادب، باب ماجاء في البناء، صديث تمبر٥٢٣٦)

اب ویکھے کہ وہ محالی کوئی بڑا عالیشان مکان سیس بنارہے ہتے۔ یا اس کی تزئین اور آرائش کا کام سیس کر رہے تھے۔ بلکہ صرف اپنی جھونپروی کی مرمت کر رہے تھے۔ بلکہ صرف اپنی جھونپروی کی مرمت کر رہے تھے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ معالمہ اس سے بھی زیادہ جلدی کا ہے۔

حضرات علماء نے اس حدیث کی شرح میں فرمایا کہ اس حدیث میں حضور الآس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحبی کواس کام سے منع نہیں فرمایا کہ تم یہ کام مت کرو۔ یہ کام گناہ نہیں تھا۔ مباح اور جائز تھا۔ لیکن آپ نے کام گناہ نہیں تھا۔ مباح اور جائز تھا۔ لیکن آپ نے ان صحافی کو اس طرف توجہ دلادی کہ کمیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری ساری توجہ سارا دھیان، ساری کوشش اور ساری دوڑ دھوپ اس دنیا کے اردگرو ہو کر رہ جائے۔

بہر حل، اگر ہم سوفیصد ان بررگوں کی اجاع نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ تو کر لیں کہ ہم جو فضول کاموں میں اپناوقت برباد کر رہے ہیں۔ اس سے نیج جائیں۔ اور اپنے کھات زندگی کو کام میں لگائیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آ دمی اس ذکر کی بدوات زندگی کے ایک ایک لیے کو آخرت کی تیاری کیلئے صرف کر سکتا ہے۔ چل بدوات زندگی کے ایک ایک لیے کو آخرت کی تیاری کیلئے صرف کر سکتا ہے۔ چل رہا ہے۔ گرزبان پر اللہ جل جلالہ کاذکر جاری ہے۔ اور ہر کام کرتے دقت اپنی نیت درست کر او تو یہ وقت ہے مصرف اور بیکار ضائع شیں ہو گا۔

## حضور کا دنیاہے تعلق

حفرت عائشہ صداقہ رضی اللہ عنها فرماتی ہیں کہ جب آپ رات کو بستر پر سوتے تو آپ کے جسم اطهر پر نشان پڑ جایا کرتے تھے، توایک مرتبہ میں نے آپ کے بستر کی چاور کو دھراکر کے بچھا دیا۔ ماکہ نشان نہ پڑیں۔ اور زیادہ آرام ملے۔ جب صبح بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا اے عائشہ، اس کو دھرا مت کیا کرو۔ اس کو اکھراہی رہنے دو۔

ایک مرجبہ حضرت مائشہ رضی اللہ عنها نے دیوارکی آرائش کیلئے آیک پردہ الکادیا تھا۔ جس پر تصویریس تخیس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اور فرمایا کہ میں اس وقت تک گھر میں واخل نہیں ہو گا جب تک یہ پردہ نہیں صفا دوگی۔ اس لئے کے اس میں تصویر ہے۔

ادر ایک مرتبہ زینت اور آرائش کیلئے ایسا پروہ لٹکایا جس میں تصویر تونسیں تھی۔ لیکن اس کو دیکھے کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے عاکشہ : مالی والد نیا- ماانا والد نیا الا کواکب استظل تحت شجرة شعراج و نرکھا۔
ارے، میرا و نیاسے کیا کام، میری مثل توالک سوار کی ہے۔ جو کسی درخت
کی چھاؤں میں تھوڑی ویر کیلئے سامیہ لیتا ہے۔ اور پھراس سامیہ کو چھوڑ کر آگ چلا جا آ ہے
میرا تو میہ صل ہے بسرحال، امت کو ان چیزوں سے منع تو نہیں کیا۔ لیکن اپنے عمل
سے امت کو میہ سبق دیا کہ و نیا کے اندر ذیاوہ دل نہ لگاؤ۔ اس پر زیادہ وقت صرف نہ
کرو۔ اور آخرت کی تیاری میں لگو۔

( زندی- کتاب الزهد، صدیث تمبر ۲۳۷۸)

# دنیا میں کام کا اصول

أيك جكه ارشاد فرمايا:

اعل لدخیاك بقت بقائك فیها واعل الأخرتك بقد م بقائك فیها واعل الأخرتك بقد م بقائك فیها لعنی دنیا کے لئے اتنا كام كرو جتنا دنیا بس رہنا ہے ، اور آخرت كيلئے اتنا كام كرو جتنا آخرت بس رہنا ہے ۔ الب بيشة تو آخرت بس رہنا ہے ۔ الب اللّٰ كام كم كرو ۔ يہ حضور الدّس كرو ۔ اور دنیا بس چونكم كم رہنا ہے ۔ اس لئے اس كے لئے كام كم كرو ۔ يہ حضور الدّس صلى اللّٰه عليه وسلم كي تعليم ہے ۔

بسرحال میں سے عرض کر رہاتھا کہ اگر چہ اتنی اونجی پرواز نہ سسی کہ جم حضرت ویاں جی نور محمد رحمہ اللہ علیہ کے مقام تک یا ان دوسرے بزرگوں کے مقامات تک بنتی جائیں۔ لیکن کم از کم انتانو ہو جائے کہ ونیاے دل لگاکر آخرت سے منافل اور ب پرواہ تو نہ ہو جائیں۔ اور اپنی زندگی کے او قات کو کسی طرح آخرت کے کام کیلئے استعمال کر لو۔

# وقت سے کام لینے کا آسان طریقہ

اوراس کا آسان طریقتہ ہے ہے کہ دو کام کرلو۔ ایک میر کہ جرکام کے اندر نیت کی درئی اور اس کے اندر اخلاص ہو کہ جو کام بھی کروں گا۔ اللہ کی رضاکی خاطر کروں گا۔ مثلاً کھاؤں گانواللہ کی رضا کیلئے کھاؤں گا۔ کماؤں گانواللہ کی رضا کیلئے کماؤں گا۔ گھر میں آگر اپنی ہوی بچوں سے باتیں کروں گاتو اللہ کی رضاکی خاطر کرو نگا، اور انباع سنت کی انبیت سے کرو نگا، ور انباع سنت کی انبیت سے کرو نگا، و دسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے ہو اس میں کیا خرج ہوتا ہے۔ ہوتا ہے کہ آ دمی چلتے بھرتے "سجان اللہ والحمداللہ ولا اللہ واللہ الا اللہ واللہ اکبر" پڑھتا ہے۔ کیا اس کے پڑھنے میں کوئی محنت لگتی ہے؟ کوئی روپسے بیسہ خرچ ہوتا ہے؟ یا زبان کھس جاتی ہے؟ لیکن اگر انسان سے ذکر کر آ رہے تو اس کے کمات زندگی کام میں لگ جائیں گئے۔

## اين اوقات كاجشابناؤ

تمرے یہ کہ فننولیات ہے اجتاب کرو۔ اور او قات کو ذرا تول تول کر خرج کرو۔ اور او قات کو ذرا تول تول کر خرج کرو۔ اور اس کیلئے ایک نظام الاو قات کے مطابق زندگی گزار و۔ میرے والد صاحب رحمہ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہے کہ ہر تاجر اپنا چی تیار کرتا ہے۔ کہ کتنار ویسے آیا تھا اور کتنا فرج ہوا۔ اور کتنا نفع ہوا؟ ای طرح تم بھی اپنا و قات کا چھا بناؤ۔ اللہ تعین نے تہیں چوہیں گھنے عطافرمائے ہے۔ اس میں سے کتناو قت اللہ تعلیٰ کی رضا کے کاموں میں صرف ہوا؟ اور کتناوقت نفلط کاموں میں صرف ہوا۔ اس طرح اپنے نفع اور نفسان کا حساب لگاؤ۔ اگر تم ایسانیس کرتے تواس کا مطلب بیہ کہ طرح اپنے نفع اور نفسان کا حساب لگاؤ۔ اگر تم ایسانیس کرتے تواس کا مطلب بیہ کہ سے تجارت خمارے میں جاری ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے:

" باايهاالذين امناهل إدلكمعلى تجارة تنجيكم من عذاب اليم

تؤمنون بانشه ومرسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكدوانسكم، (مورة القف: ١٠)

اے ایمان والو۔ کیا ہیں تنہیں ایسی تجارت بٹاؤں جو تنہیں ایک در و ناک عذاب سے نجلت عطا کر دے۔ وہ تجارت ہے ہے کہ اللہ پر ایمان رکھو۔ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو۔ اور اللہ کے رائتے ہیں جماد کرو۔

## یہ بھی جہاد ہے

لوگ "جہاد" کا مطلب صرف یہ سیجھے ہیں کہ ایک آدمی تموار اور بندوق لیکر میدان جہاد ہیں جائے، بیٹک وہ جہاد کالیک اعلیٰ فرد ہے، لیکن جہاد اس میں مخصر نہیں۔ جہاد کالیک فرد ہے، لیکن جہاد اس میں مخصر نہیں۔ جہاد کالیک فرد ہے، اپنی خواہشات ہے جہاد کرے، اپنی جہاد کرے۔ اور آفرت کی تجہاد ہورے، یہ جمی جہاد ہے۔ اور آفرت کی تجہاد ہے۔ جس کا نفع اور فائدہ آفرت میں ملنے والا ہے۔ اور میں نے اپنے والد صاحب سے حضرت تھانوی رحمہ الله فائدہ کا یہ ارشاد ساکہ جو فخص لینا نظام الاو قات نہیں بتایا اور اپنے او قات کا حساب نہیں رکھتا کہ کہاں فرج ہور ہے ہیں۔ ور حقیقت آدمی ہی نہیں ۔ اللہ تعالیٰ جھے حساب نہیں رکھتا کہ کہاں فرج ہور ہے ہیں۔ ور حقیقت آدمی ہی نہیں ۔ اللہ تعالیٰ جھے حساب نہیں رکھتا کہ کہاں فرج ہور ہے ہیں۔ ور حقیقت آدمی ہی نہیں ، اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق عطافرہائے۔ آئین ۔

# نیک کام کو مت ٹلاؤ

حفرت حن يعرى رحمة الله عليه كا دومرا ارشاديه بكه: ابت ادمر اياك والشويف

اے آدم کے بیٹے۔ ٹال مٹول سے بچو۔ لیٹی انسان کالنس ہیشہ تیک عمل کو ٹالارہتاہے کہ اچھامہ کام کل سے کریں گے۔ پر سول سے کریں گے۔ ذرافرمت لیے گی توکرلیں گے۔ ذرافلاں کام سے فارغ ہوجائیں تو پھر کریں گے۔ یہ ثلاثا اچھانیس۔ اس لئے فرمایا کہ کسی نیک کام کو مت ٹلاؤ۔ اس لئے کہ جس کام کو ٹلا ویا وہ ٹل گیا۔ کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آومی اس کام کیلئے اہتمام کرے۔

# دل میں اہمیت ہو تو وقت مل جاتا ہے

میرے ایک استاذ نے اپناواتعد سایا کہ حضرت مولانا خیر محد صاحب رحمة الله علیہ جو حضرت تعانوی کے اجل خلفاء میں سے تھے۔ لیک مرتب انہوں نے جھے سے شکایت کی

# اہم کام کو نوقیت دی جاتی ہے

ہیشہ بہات یادر کھو کہ جب آدمی کے پاس بہت سندے کام جمع ہو جائیں۔ تو اب فاہر ہے کہ ایک وقت ہیں وہ ایک ہی کام کرے گا۔ یا اے کرے گا۔ سب کام توایک ساتھ کر نمیں سکتا۔ تواس وقت آدمی ای کام کو پہلے کرے گا۔ جس کی اہمیت ول میں زیادہ ہوگی۔ یا ایک شخص ایک کام کر رہا تھا۔ اس وقت اس وقت اس کی دوسرا کام آگیا۔ جو پہلے کام سے زیادہ اہم ہے۔ تو وہ پہلے کام کو چوز آلا دوسرے کام میں لگہ جائے گا۔ جس کام طلب سے ہے کہ جس کام کی اہمیت ول میں ، وتی ہے ، آدمی اس کام کیلئے وقت نکل ہی لیتا ہے۔ مثلاً آپ بہت سے کاموں میں مشخول ہیں، اس وقت وزیر اعظم کا بیا پہلے میا جائے۔ کہ آپ کو بلایا ہے۔ تو کیا اس مشخول ہیں، اس وقت وزیر اعظم کا بیا پہلے میا ہوں۔ جھے فرصت نمیں وہاں تو یہ جواب وقت بھی ہے ، تو اب و گھی ہوں۔ جھے فرصت نمیں وہاں تو یہ جواب آب ہوں ہی ہوں۔ جھے فرصت نمیں وہاں تو یہ جواب آب ہوں ہی اس کی اہمیت ہے۔ اور جس آب نمیں وہیں ہوں کے وقت اور فرصت اور وقت نکال ہی لیتا ہے۔ اور جس ایک نمیں ایمیت ہوتی ہوں کے اس کی اہمیت ہوتی ہوں کام طلب سے کہ اس کی اہمیت ول میں نہیں۔ جس ون ول ہیں اہمیت آئے گی۔ اس دن سے کہ اس کی اہمیت ول میں نہیں۔ جس ون ول ہیں اہمیت آئے گی۔ اس دن سب خوصت میں جس دن ول ہیں اہمیت آئے گی۔ اس دن سب خوصت میں جس دن ول ہیں اہمیت آئے گی۔ اس دن سب خوصت میں جس دیا۔ اس دن سب خوصت میں جس دیا۔ اس دن سب خوصت میں دیا ہوں ہیں اہمیت آئے گی۔ اس دن سب خوصت میں دیا ہوں ہیں اہمیت آئے گی۔ اس دن سب خوصت میں دیا ہوں ہیں اہمیت آئے گی۔ اس دن سب خوصت میں دیا ہوں ہیں اہمیت آئے گی۔ اس دن سب کی۔ اشاء اللہ تو اللہ میں ایمیت آئے گی۔ اس دن ہوں دیا ہوں ہیں اہمیت آئے گی۔ اس دن دن سب کی۔ اشاء اللہ تو ائی۔

# تمهارے پاس صرف آج کا دن ہے

آمے کیا عجیب جملہ ارشاد فرمایا:

فاخك يبومك ولست بغد فأن يكن غد الك فكس فى غد كمكت فى اليومر ليعنى آج كادن تمهارے پاس يقينى شيس كيا كيون آج كادن تمهارے پاس يقينى شيس كيا كواس بات كاليتين ہے كہ كل ضرور آئے گئ؟ جب كل كادن يقينى نهيں ہے توجو كام ضرورى ہو ہ آج بى كے دن كر لو، پنة نهيں كل آئے گى يا نهيں، اور يہ يقين مت كرو كہ كل ضرور آئے گى۔ بلكه اس مفروضے پر كام كروكہ كل نهيں آئى ہے۔ اس لئے جو بھى ضرورى كام كرنا ہے۔ وہ آج بى كرنا ہے۔ اور كل بھى ضرورى كام كرنا ہے۔ وہ آج بى كرنا ہے۔ اور كل آجائے توكل كے دن بھى ايسے بى ہو جاؤ۔ جيسے آج ہوئے تھے۔ يعنى اس دن كے بلاے س يہ يہ اور كا بلاے ہيں ہو جاؤ۔ جيسے آج ہوئے تھے۔ يعنى اس دن كے بلاے ہيں ہو جاؤ۔ جيسے آج ہوئے تھے۔ يعنى اس دن كے بلاے ہيں اور كاروكہ يہ آج كادن ميں ہے اور اس كے جو كل كادن ضائع كر ديا۔ اور كال نہ ترن كو كہ يہ آخرى دن خيال كرو۔

## شاید بیہ میری آخری نماز ہو

ای گئے بی کریم صلی اللہ طلیہ وسلم نے ارشاد فرہایا کہ جب تم نماز پڑھو تواس طرح نماز پڑھو جیسے دنیا سے رخصت ہونے والد نماز پڑھتا ہے۔ اور اس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ معلوم نہیں۔ کل کو بچھے نماز پڑھنے کا موقع ملے یا نہ ملے۔ باکہ جو کچھ حسرت اور جذبہ نکالنا ہے۔ وہ ای میں نکل لول، کیا بتہ کہ اگلی نماز کا وقت آئے گا یا نہیں؟

(ابن اجر- كتاب الزهد، باب العكمة)

بسرحال، یہ ماری ہاتیں جو حفرت حسن بصری دے۔ اللہ علیہ نے ارشاد فرہائیں۔ ایمان اور استفاد کے درجے میں ہر مسلمان کو معلوم ہیں یہ کہ کل کا پہتہ نہیں۔ آج بھینی ہے، لیکن وہ علم کس کام کا جس پر انسان کاعمل نہ ہو!۔ علم تو وہ ہے جو انسان کوعمل پر آمادہ کرے ۔ تو ان بزرگوں کی ہاتوں میں بیر برکت ہوتی ہے کہ اگر ان کو طلب کے ساتھ پڑھا جائے تواللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے عمل کی توفیق بھی عطافرما ویتے ہیں۔

خلاصه كلام

خلاصہ یہ نگلا کہ اپنی زندگی کے ایک ایک کھے کو غنیمت سمجھو۔ اور اس کو اللہ کے ذکر اور اس کی اطاعت میں صرف کرنے کی کوشش کرو۔ غفلت، بے پروائی، اور وقت کی فضول خرچی ہے بچو کسی نے خوب کہا ہے کہ ۔

یه کمال کا فسانهٔ سود و زیال جو گیا سو گیا جو لما سو لما

کہو ول سے کہ فرصت عمر ہے کم جو ولا تو خدا ہی کی یاد ولا

الله تعالى الله فضل ب المرااور آپ كاله طل بنادك كرائي اوقات ذندگى كو الله كار اور اس كى ياد، اور آخرت كى كام اور طاعات كى كام ميں صرف كريں۔ اور فضوليات سے بجيں۔ اور الله تعالى ان باتوں پر ہم سب كو عمل كرنے كى توفق عطا فرمائے۔ آمين۔

وَاخِرُكُ عُوَانَا ٱلِلْكُ ثُلُ يَثْمِ ٱلْثِ الْعَالَمِ بُنَ



تاريخ خطاب: ١٣٠١ كست ملولا

مقام خطاب : اسسلامک بینو این یارک داندن

و فتت خطاب : بعد نماز عمر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۲۲

صفحات :

صبط وترتب ومولانا منظورا حرالحسيني

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی حقوق کے تعین کی سیح بنیاد اور اساس فراہم فرائی ہے جس کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا جاسکتا ہے کہ کون سے حیوم من رائٹس قابل تحفظ ہیں اور کونسے حیوم من رائٹس قابل تحفظ نہیں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اور آپ کی ہوایت کو اساس تسلیم نہ کیا جائے تو پھراس دنیا ہیں کس کے پاس کوئی بنیاد نہیں ہے جس کی بنیاد پر یہ کما جا سکے کہ فلال انسانی حقوق لاز آقائل شحفظ ہیں۔

## بشيداف التخل التجيئيه

# انسانی حقوق اور اسلام

الحمديثه غمدة ونستدينه ونستففرة ونؤمن به ويتوكل عليه ونعوذ والته من شرور العسناومن سيات اعمالنا، من يهدة الله فلا معنل له، ومن بعنلله فلا عاد كله واللهد الله الا الله الا الله وحدة لا شريك له، واللهد ان سيد نا ونبينا ومولا تامحمد اعبدة ويرسوله، صلات تقال عليه وعلى اله واصابه و ماياك وسلم تسليمًا كثيرًا - اما بعد: - فاعرة بالله من الشيطان الرجسيم، بسسم الله الرحمن الحديد من كقد كات ككم في تم سول الله أسوة محكمة في المن كات توجيع الله المناه و المنور الأخر و و حكم الله كرا لله المناه المحمن المناه و المنور الأخر و و حكم الله كرا لله الله المناه المناه و المنور الله المناه و ال

امنت بالمه صدقائ مولانا العظيم، وصدت مسوله المسرويم، وغن علا ذلك من الشاعدين والشاكرين والحمد الله دب العالمين

> حعزات علایے کر ام 'جناب مدر محفل اور معز ذین حاضرین! السلام ملیکم در حمته الله و بر کامه! آپ کا ذکر مبارک

ادے لئے یہ بری سعادت اور مرت کا موقع ہے کہ آج اس محفل

میں 'جونی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ذکر کیلئے منعقدہے 'جمیں شرکت کی سعا دت حاصل ہور ہی ہے اور واقعہ سے ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل انسان کی آئی بوی سعا دت ہے کہ اس کے برابر اور کوئی سعا دت نہیں ۔کمی شاعرنے کمازع

#### ذكر حبيب كم نيس وصل حبيب سے

اور حبیب کا نذکر وہمی حبیب کے وصال کے قائم مقام ہوتا ہے اور ای
وجہ سے اللہ تارک و تعالی نے اس ذکر کویے فنیلت عطا فرمائی ہے کہ جو فخص آیک
مرجہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درو د بیسے تو اللہ تارک و تعالی کی
طرف سے دس رحمیں اس پر نازل ہوتی ہیں ۔ توجس محفل کا انعقاد اس مبارک
نذکر و کیلئے ہو'اس میں شرکت خواو ایک مقرر اور بیان کرنے والے کی حیثیت میں ہو
یا سامع کی حیثیت میں 'ایک بڑی سعادت ہے ۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی برکات
ہمیں اور آپ کو عطافرائے ۔ آمین

#### آپ کے اوصاف اور کمالات

مذكره بني كريم مرور دو عالم صلى الله عليه وسلم كى سيرت طيبه كا اور سيرت طيبه ايك ايماموضوع ب كه أكر كوئى فخض اسكے صرف ايك پهلوكو بهى بيان كرناچا ب تو بورى رات بهى اس كيك كافى نيس بوعتى اس كئے كه سركار دو عالم صلى الله عليه وسلم كے وجود باوجود بين الله جل جلاله نے تمام بشرى كمالات اجتے متصور بوسكتے تھے او وسارے كے سارے جن فرائے -ب جوكى نے كما تھا كه

> حسن بیسف وم عیلی ید بینا واری آنچه خوبال بمه دارند تو تنا داری

یہ کوئی مبالنے کی بات نہیں تھی۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس انسانیت کیلئے اللہ جل جلالہ کی تخلیق کا ایک ایسا شاہکار بن کر تشریف لائے تھے کہ جس پر کمی بھی حیثیت ہے ،کسی بھی نقطہ نظرے غور کیجئے تو وہ کمال ہی کمال کا چیز ہے۔ اس لئے آپ کی سیرت طیبہ کے کس پہلوکو آ دمی بیان کرے ہمس کو چھو ڈے 'انسان

المناش من جمامو جاماب

زفرق مابقدم ہر کجا کہ می گرم کرشمہ دامن دل می کشد کہ جا اسنجا است اورغالب مرحوم نے کہاتھا

غالب شائے خواجہ بہ بڑاں گذاشتیم کال ذات پاک مرنبہ دان گر است آج کی دنیا کا پر و پیگنڈا

انسان کے تو ہس ہی میں نہیں ہے کہ نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کاحق اداکر سکے ۔ ہمارے میہ تا پاک منہ ' میہ گندی زبانیں اس لائق نہیں تھیں که ان کونی کریم صلی الله علیه وسلم کانام لینے کی بھی اجازت وی جا عتی 'کین میدالله جل جلالہ کاکرم ہے کہ اس نے نہ صرف اجازت دی بلکہ اس سے رہمائی اور استفادے کابھی موقع عطافرہایا ۔اس لئے موضوعات توسیرت کے بے شار ہیں 'لیکن میرے مخدوم اور محترم حضرت مولانا زاہد الراشدي صاحب الله تعالى ان ك فیوض کو جاری و ساری فرمائے 'انسوں نے تھم دیا کہ سیرت طیبہ کے اس مملوم مفتلو ك جائ كه ني كريم سرور دوعالم صلى الله عليه وسلم انساني حقوق كيل كيار بنمائي أور مدایت لے کر تشریف لائے اور جیسا کہ انہوں نے ابھی فرمایا کہ اس موضوع کو اختیار كرنے كى وجه يہ ہے كه اس وقت بورى دنيابس اس يروپيكنده كا بازار كرم ہے كه اسلام کو عملی طور پر تافذ کرنے سے ہو من رائش (Human Rights) محروح مول کے 'انسانی حقوق مجروح ہوں کے اور بیہ پلیٹی کی جارہی ہے کہ گویا ہیومن رائش کا تصور پہلی بار مغرب کے ایوانوں سے بلند ہوااور سب سے پہلے انسان کو حقوق دینے والے ميد الل مغرب ميں اور محر رسول الله صلى عليه وسلم كى لائى موئى تعليمات ميں انسانی حقوق کا .. -معاذ الله . -- کوئی تصور موجو د نمیں - سه موضوع جب انهول نے مختکو کیلئے عطا فرمایا تو ان کے تعمیل تھم میں ای موضوع پر آج اپنی مختکو کو محصور كرنے كى كوشش كروں كا - ليكن موضوع ذراتمو راسا على توعيت كا ب اور ايسا موضوع ہے کہ اس میں ذرازیا رہ توجہ اور زیارہ حاضر د ماغی کی ضرورت ہے 'اس

لئے آپ حضرات سے در خواست ہے کہ موضوع کی اہمیت کے چیش نظراور اس کی نزاکت کو ید نظرد کتے ہوئے براہ کرم توجہ کے ساتھ ساعت فرمائیں۔ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل میں اس سلسلے ہیں کوئی سیج بات ڈال دے ۔

# انسانى حقوق كانضور

موال سے پیدا ہو آ ہے ، جس کا جواب دینا منظور ہے ہگ آیا اسلام جس انسائی
حتوق کا کوئی جامع تصور نبی کر ہم صلی اللہ علیہ وسلم کی تغلیمات کی روشن جی ہے ۔

ہیں ؟ یہ موال اس لئے پیدا ہو آ ہے کہ اس دور کا جیب و غریب رجان ہے کہ

انسائی حقوق کا آیک تصور پہلے اپنی عقل 'اپنی فکر 'اپنی سوچ کی روشنی جی خود جعین

کرلیا کہ یہ انسائی حقوق ہیں 'یہ ہیو من رائٹس ہیں اور ان کا تحفظ ضرور ی ہے اور اپنی

طرف سے خود ساختہ جو سانچہ انسائی حقوق کا زہن جی برتایا اس کو ایک معیار حق قرار

دے کر جرج کو اس سیار پر پر کھنے اور جا نچنے کی کوشش کی جاری ہے ۔ پہلے سے خود

مسعین کرلیا کہ فلال چیز انسائی حق ہے اور فلال چیز انسائی حق نہیں ہے اور بیہ متعین

کرنے کے بعد اب دیکھا جاتا ہے کہ آیا اسلام یہ حق دیتا ہے یا نہیں ؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حق دیا انہی دیا آگر دیا تو کویا ہم کمی درجہ جس اس کو مائے

کرنے کے بعد اب دیکھا جاتا ہے کہ آیا اسلام یہ حق دیتا ہے یا نہیں ؟ محمد رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے یہ حق دیا یا نہیں دیا؟ آگر دیا تو کویا ہم کمی درجہ جس اس کو مائے

دانشوروں سے اور ان فکر وعقل کے سور ماؤں سے جس آیک سوال کر نا فلاہتا ہوں کہ دانشوروں سے اور ان فکر وعقل کے سور ماؤں سے جس آیک سوال کر نا فلاہتا ہوں کہ یہ آپ نے جوانے ذہن سے انسائی حقوق کی تصور است مرتب کے 'یہ آخر کس بنیاد مرتب کے 'یہ آخر کس بنیاد ہو ہے 'ہرانسان کو میہ حق ضرور لمنا چاہے 'یہ آخر کس بنیا دیر آپ نے کہا کہ لمنا چاہے 'یہ آنسانی حقوق کا آیک پہلوسہ بنہ 'ہرانسان کو میہ حق ضرور لمنا چاہے 'یہ آخر کس بنیا دیر آپ نے کہا کہ لمنا چاہے '

# انسانی حقوق برلتے آئے ہیں

انسانیت کی ماری پر نظر دو ڈاکر دیکھتے تو ابتدائے آفریش سے لے کر آج تک انسان کے زبن میں انسانی حقوق کے تصورات بدلتے چلے آئے ہیں۔ کسی دور میں انسان کیلئے ایک حق لازی سجماجا ماتھا، دو سرے دور میں اس حق کو بے کار قرار (PTI)

وے ویا کیا ایک فطے میں ایک حق قرار دیا کیا دو سری جگد اس حق کو ناحق قرار دے دیا گیا۔ آری انسانیت پر نظر دو واکر دیکھئے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جس زمانے میں بھی انسانی فکر نے حقوق کے جو سانچ تیار کئے ان کا پر و پیکنڈا اون کی پہلٹی اس زور و شور کے ساتھ کی میں کہ اس کے خلاف ہولئے کو جرم قرار دے دیا گیا۔

حضور ني كريم مركار ووعالم صلى الله عليه وسلم جس ونت ونيايس تشريف لاے اس وقت انسانی حقوق کا آیک تصور تمااور وہ تصور ساری ونیا کے اندر پھیلا ہوا تها اور ای تصور کو معیار حق قرار دیا جاتا تها مروری قرار دیا جاتا تها که سیدحق لازمی ہے۔ یس آپ کوایک مثال دیتا ہوں کہ اس زمانے یس انسانی حقوق بی کے حوالے ے بد تصور تھاکہ جو محض کسی کا غلام بن حمیا تو غلام بنے کے بعد صرف جان و مال اور جم بی اس کا مملوک نیس ہوتا تھا' بلکہ انسانی حتوق اور انسانی مفاوات کے ہرتصور ے وہ عاری ہوجا آ تھا 'آ تا کا سے بنیا دی حق تھا کہ جاہے وہ اپنے غلام کے گر دن میں طوق والے اور اس کے یاؤں میں بیڑیاں سائے 'یہ ایک تصور تھا۔ جنوں نے اس کو جسٹی قائی (justify) کرنے کیلئے اور اس کو منی بر انساف قرار دیے کیلئے قلنے پیش ك على ان كا يور الزير آپ كوئل جايكا" آپ كس مى كەب دوركى بات ب مود سوسال پہلے کی بات ہے ' لیکن اہمی سو ڈیڑھ سوسال پہلے کی بات لے لیجئے 'جب جرمنی اور ائلی میں قا شرم نے اور تازی ازم نے سرافعایا تھا۔ آج قا شرم اور نازی ازم کانام گالی بن چکا اور دنیا بحری بدنام موچکا 'کین آپ ان کے قلیفے کو اٹھا كر ديمية اجس بنياد يرانهول نے فاشرم كاتصور بيش كيا تعاادر نازى ازم كاتصور بيش كيا تما 'اس فليف كو خالص متل كي بنيا دير أكر آب ر دكر نا جابي تو آسان ميس مو كا -انہوں نے بید تصور پیش کیا تھا کہ جو طاقتورہے اس کابی سے بنیا دی حق ہے کہ وہ محرور ر حومت كرے اور بيد طاقور كے بنيادى حقوق ميں شار موتا ہے اور كرور كے ذمه واجب ہے کہ وہ طاقت کے آگے سرجمائے ۔ یہ تصور اہمی سو ڈیز مدسوسال پہلے کی بات ہے ۔ تو انسانی افکار کی باری میں انسانی حقوق کے تصورات بکسال نہیں رہے ' بدلتے رہے ۔ کسی دور میں کسی ایک چیز کوحق قرار دیا کیا اور کسی دور میں کسی دو مری جز کو حق قرار دیا گیا اور جس میں دور جس تھم کے حقوق کے سیٹ کو سے کما گیا کہ سے انانی حقوق کاحمے اس کے ظاف بات کرنا زبان کو انا ایک جرم قرار یا یا۔ آو اس بات کی کیا منانت ہے کہ آج جن ہومن رائش کے بارے میں سے کما جار ہا ہے

کہ ان ہومن رائش کا تحفظ ضروری ہے 'میہ کل کو تبدیل نمیں ہوں مے 'کل کو ان کے درمیان انتقاب نمیں آئے گا اور کون می بنیاد ہے جو اس بات کو درست قرار دے سکے ؟

# میح انسانی حقوق کی تعین

حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانی حقوق کے بارے بیں سب سے برد آکٹری بیوشن (Contribution) ہیں سب سے برد آکٹری بیوشن (Contribution) ہیں سب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی حقوق کے تغیین کی صحح بنیا و فراہم فرمائی ۔ وہ اساس فراہم فرمائی جس کی بنیا دیر سے فیصلہ کمیا جاسکے کہ کون سے ہیومن رائش قابل محفظ ہیں اور کون سے ہیومن رائش قابل محفظ ہیں اور کون سے ہیومن رائش قابل محفظ ہیں اور کون سے ہیومن رائش اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اور آپ کی ہراہے کو اساس صلیم نہ کیا جائے تو پھراس ونیایش کمی سے پاس کوئی بنیا د نہیں ہے جس کی بنیا د روہ کہ سکے کہ فلاں انسانی حقوق لازما قابل شحفظ ہیں ۔

## آ زادی فکر کاعلم بر داراداره

رہا۔۔۔۔۔بسرحال یہ صاحب تشریف لائے تو انہوں نے آگر جھ سے کہا کہ جس آپ
سے اس لئے ملنا چاہتا ہوں کہ میرے اوارے نے جھے اس بات پر مقرر کیا ہے کہ
جس آزادی تحریر و تقریر اور انسانی حقوق کے سلطے جس ساؤ تھ ایسٹ ایٹیاء کے ممالک
کی رائے عامہ کا سروے کروں ' یعنی ہے معلوم کروں کہ جنوب مشرقی ایٹیا کے
مسلمان انسانی حقوق ' آزادی تحریر و تقریر اور آزادی اظہار رائے کے بارے جس کیا
خیالات رکھتے ہیں اور وہ کس مد تک اس معاملہ جس ہم سے تعاون کرنے پر آبادہ
ہیں۔اس کا سروے کرنے کیلئے جس پیرس سے آیا ہوں اور اس سلطے جس آپ سے
انٹرویو کرتا چاہتا ہوں۔ ساتھ ہی انہوں نے معذرت بھی کی کہ چونکہ میرے پاس
وقت کم تھااس لئے جس پہلے سے وقت نہیں لے سکا ' لیکن جس چاہتا ہوں کہ میرے
چند سوالات کا آپ جواب دیں آگہ اس کی بنیا دیر اپنی ر پورٹ مرتب کر سکوں۔

#### آچکل کا سروے

یں پنچاہوں۔ یس نے کہا آئد وکیا پر وگرام ہے ؟ فرمانے گئے کہ کل جھے اسلام آباد میں پنچاہوں۔ یس نے کہا آئد وکیا پر وگرام ہے ؟ فرمانے گئے کہ کل جھے اسلام آباد ایک یا دو دن فحر کر پھر جس دیل جائل ہے اسلام آباد ایک یا دو دن فحر کر پھر جس دیل جائل ہے جائل گا۔ یس نے کہا وہاں کئے دن قیام فرمائی گئے ۔ تو یس نے کہا کل آپ کر اپنی تشریف کے بعد ؟ کہا کہ اس کے بعد جھے طابخیا جانا ہے ۔ تو یس نے کہا کل آپ کر اپنی تشریف لائے اکل آپ کر اپنی تشریف کا کے اور آج شام کو اس وقت میرے پاس تشریف لائے اکل فیج آپ اسلام آباد پیلے جائیں گئ اور آج کا دن آپ نے کر اپنی میں گزارا او آپ نے کیا کر اپنی کی رائے عامہ کا سروے کر لیا؟ تو اس سوال پر وہ بست سیٹائے ۔ کئے گئے اتنی دیم میں واقعی پور اسروے تو نہیں ہو سکتا تھا 'کئین اس مت کے اندر میں نے کافی لوگوں سے طلا قات کی اور تحو ڈابست اندازہ بھے پوگھا ہے ۔ تو ہیں نے کہا آپ نے کئے لوگوں سے طلا قات کی اکہا کہ پانچ افراد سے میں طا قات کر چکا ہوں 'چھنے آپ ہیں ۔ میں نے کہا جہ انہ ہیں ۔ میں اس کے بعد آپ نے کر اپنی کا سروے کر لیا 'اب اس کے بعد کل اسلام آباد تشریف لے جائیں گے اور وہاں آبک دن قیام فرمائیں گے 'چھا آدمیوں سے وہاں آپ کی طا قات ہوگی 'چھا آدمیوں سے طا قات کے بعد اسلام آباد تشریف لے جائیں گے اور وہاں آبک دن قیام فرمائیں گے 'چھا آدمیوں سے طا قات کے بعد اسلام آباد تشریف لے جائیں گئے وہوں سے طا قات کے بعد اسلام آباد تشریف کے بعد اسلام

آ باد کی رائے عامہ کا سروے ہوجائے گا'اس کے بعد دو دن دہلی تشریف لے جائیں گے ' دو دن دہلی کے اندر کچھ لوگوں سے ملا قات کریں گے تو وہاں کا سروے آپ كامومائ كا - تويه بتائي كريد مروك كاكياطريق ب ؟ تووه كف لك آب كى بات معتول ہے اواقعًا جناونت مجھے دینا جائے تھا اتنا میں دے نہیں پار ہا مگر میں کیا كرول كر ميرت إلى وتت كم تما- يس ف كما مواف فرمائ 'اكر وقت كم تحالوكس واکثرنے آپ کو مشورہ ویا تھا کہ آپ مروے کریں ؟ اس لئے کہ اگر سروے کرتا تھا تو پھرا ہے آ دی کو کر نا جائے جس کے پاس وقت ہو 'جولو گول کے پاس جاگر ال سکے' لوگوں سے بات كريك اگروفت كم تحاتو مجر مروے كى ذمه دارى لينے كى ضرورت كيا متن ؟ تو كن ملك كربات تو آب كي فيك ب اليمن بس بمين امّا بي وقت ويا كميا تما ا اس لئے میں مجور تھا۔ میں نے کما معاف قرائے مجھے آپ کے اسے مروے کی سنجیدگی پر شک ہے 'میں اس مروے کو سنجیدہ نہیں سمجتا' لنڈامیں اس مروے کے اندر کوئی پارٹی بنے کیلئے تیار نہیں ہوں اور نہ آپ کے کسی سوال کا جواب دینے کیلئے تیار ہوں 'اس لئے کہ آب یا تج چھ آ دمیوں سے مفتلو کرنے کے بعد سے ر بورث دس ے کہ وہاں پر رائے عامہ سے ہے ۔ اس رپورٹ کی کیا قدر وقیت ہو سکتی ہے؟ انذا میں آپ کے کئی سوال کا جواب میں دے سکا۔وہ بست سٹیائے اور کماکہ آپ کی بات ویے ٹرک کلی سیم ے 'لکن یہ کہ جس چونکہ آپ کے پاس ایک بات بوجینے كليح آيا ہول تو ميرے كھ موالول كے جواب آپ ضرور دے ديں - مي نے كما نمیں ایس آپ کے کسی سوال کا جواب نمیں دون گا اجب تک مجھے اس بات کا بھین نہ ہوجائے کہ آپ کا سردے واقعة على نوعيت كاب اور سجيد دے 'اس وقت تك میں اس کے اندر کوئی پارٹی بنے کیلئے تیار نمیں ہوں 'آپ جھے معاف فرمائیں ' ميرے ممان بيں أي آپ كى خاطر تواضع جوكر سكا موں و مكروں كا الى كسى سوال کا جواب قہیں دوں گا۔

کیا آزادی فکر کانظریہ بالکل مطلق ہے؟

میں نے کما کہ اگر میری بات میں کوئی فیر معقولیت ہے تو مجھے سمجماد بیجے کہ میراموقف غلط ہے اور فلال بنیاد پر غلط ہے ۔ کئے سگے بات تو آپ کی معقول ہے ،

لیکن میں آپ ہے ویسے پرادرانہ طور پر میہ چاہتا ہوں کہ آپ بچھ جواب دیں۔ میں نے کما میں جواب نہیں دوں گا'البتر آپ جھے اجازت دیں توجی آپ سے کھے سوال کر ناچا بتا ہوں ۔ کہنے گئے سوال تو میں کرنے کیلئے آیا تھالیکن آپ میرے سوال کا جواب میں دینا چاہے تو ٹھیک آپ سوال کرلیں 'آپ کیاسوال کرنا چاہیے ہیں؟ یں نے کمایس آپ ے اجازت طلب کررہا ہوں 'اگر آپ اجازت دیں مے تو سوال کر لوں گا اگر اجازت میں دیں مے توش میں سوال میں کروں گا اور ہم دونوں کی ملا قات ہوگئ بات قتم ہوگئ ۔ کئے <u>گل</u>ے نہیں آپ سوال کر لیجئے ۔ تومی نے کها میں سوال آپ ہے سیاکر تا جاہتا ہوں کہ آپ آزادی اظہار رائے اور انسانی حقوق کاعلم کے کر چلے ہیں تو میں ایک بات آپ سے یو چھنا جاہتا ہوں کہ سے آزادی اللمار رائے جس کی آپ تبلی کرنا جا جے میں ار کر رہے میں سے آزادی اظہار رائے Absolute لین مطلق ہے 'اس بر کوئی قید کوئی یابندی کوئی شرط عائد نہیں ہوتی یا ہے که آزادی اظهار رائے بریکمہ تیو دو شرائد بھی عائد ہوئی جائیں؟ کہنے تھے میں آپ، كا مطلب نيس مجما؟ تويس نے كما مطلب تو الفاظ سے واضح ب ميں يد آب سے یو چمنا جاہتا ہوں کہ آپ جس آ زادی اظهار رائے کی تبلیج کرنا جاہیے ہیں 'لوکیاوہ الی ہے کہ جس مخص کی جورائے ہواس کو ہر ملا اظہار کرے 'اس کی ہر ملا تبلیج کرے ' ہر ملا اس کی طرف وعوت دے اور اس بر کوئی روک ٹوک کوئی یابتدی عائد نہ ہو <sub>۔</sub> یہ مقعودے ؟ اگریہ مقعودے تو فرمائے کہ ایک فخص یہ کمتاہے کہ میرے رائے میہ ہے کہ یہ دولت مند افراد نے بہت ہے کمالئے اور غریب لوگ بھوکے مررہے ہیں انڈ ا ان دولت مندوں کے گمروں پر ڈاکہ ڈال کر ادر ان کی دکاتوں **کو** لوٹ *کر* غریوں کو چیہ پہنچانا چاہئے ۔ اگر کوئی فخص دیا نتز ارانہ میہ رائے رکھتا اور اس کی تبلیغ ے اور اس کا اظمار کرے 'لوگوں کو وعوت دے کہ آپ آئے اور میرے ساتھ شامل ہو جائے اور یہ جتنے وولت مند لوگ ہیں 'رو زانہ ان پر ڈاکہ ڈالاکریں گے ' ان کا مال لوث کر غریوں میں تعتبم کیاکریں تھے 'تو آپ ایس اظمار رائے کی آزادی کے حامی ہوں گے یا نہیں؟ اور اس کی اجازت دیں گے یا نہیں؟ کئے گئے اس کی اجازت نیس دی جائے گی کہ لوگوں کا مال لوث کر دو مروں میں تعلیم کر ویا جائے ۔ تومی نے کہا یمی میرامطلب تماکہ آگر اس کی اجازت نہیں دی جائے گی تو اس کا معنی سے ہے کہ آزادی اظہار رائے آئی (Absolute) 'آئی مطلق نہیں ہے کہ اس پر کوئی

قید کوئی شرط کوئی پابند ی عاکدند کی جاسکے نہائے تی تو قید شرط نگائی پڑے گا۔ کنے لگے بال پکھ نہ کچھ تو نگائی پڑے گا۔ توجی نے کما جھے یہ بتائے کہ وہ قید و شرط کس بنیاد پر انگائی جائے گا اور کون نگائے گا؟ کس بنیاد پر یہ سطے کیا جائے کہ نلال حم کی رائے کا اظہار کرنا چائز نہیں ہے؟ قلال حم کی رائے کا اظہار کرنا چائز نہیں ہے؟ قلال حتم کی المختی جائز نہیں ہے؟ اس کا تعین کون کرے گا اور کس بنیاد پر کرے گا'اس سلطے جس آپ کے اوارے نے کوئی علمی سروے کیا بواور علمی جھیں گی ہو توجی اس کو جائزا چاہتا ہوں۔ کئے گئے کہ اس نقط نظر پر اس سے پہلے ہم حقیق کی ہو توجی اس کو جائزا چاہتا ہوں۔ کئے گئے کہ اس نقط نظر پر اس سے پہلے ہم جس نوبی کہ دیکھے !آپ اسے بروے مشن کو لے کر چلے ہیں 'کین آپ نے بنیادی سوال نہیں سوچا کہ آخر آزاوی اظہار رائے کس بنیاد پر ہیں 'کین آپ نے بنیادی نہیں سوچا کہ آخر آزاوی اظہار رائے کس بنیاد پر بیل اچھا آپ بی بنا دیجے ۔ توجی نے کہ ایش کو چھر ما ہوں کہ جس کی سوال کے ایک کے ایک کاجواب دیے بیٹے بنائی اور کیا نہیں ۔ جس نو آپ سے بچھر ما ہوں کہ آپ جھے بنائے کہ کیا گو وہ و شرائط ہوئی چائیں نہیں ۔ جس نو آپ سے بچھر ما ہوں کہ آپ جھے بنائے کہ کیا تقو وہ و شرائط ہوئی چائیس اور کیا نہیں ۔ جس نو آپ سے موال کیا ہوں کہ آپ جھے بنائے کہ کیا تقو وہ و شرائط ہوئی چائیس اور کیا نہیں ۔ جس نو آپ سے موال کیا جو اب ہونا چاہئے؟

# آپ کے پاس کوئی معیار نہیں ہے

کے گے میں آباب کہ ایسی آزادی اظہار رائے جس جی وائی لئی ہو ،جس جی دو سرے جی آباب کہ ایسی آزادی اظہار رائے جس جی وائی لئی ہو ،جس جی دو سرے کے ساتھ تقد دہوتو ایسی آزادی اظہار رائے جس جی ہوئی چاہئے ۔جس نے کہا یہ تو آپ کے ذہن جس آبا کہ وائی لئی کی پابندی ہوئی چاہئے ،کسی اور کے ذہن جس کوئی اور بات بھی آئی ہوئی چاہئے ۔ یہ کون طے کرے گااور بات بھی آئی ہوئی چاہئے ۔ یہ کون طے کرے گااور کس خیا و پرطے کر ایکا کہ کس قتم کی اظہار رائے کی کملی چھٹی ہوئی چاہئے ،کس قتم کی اظہار رائے کی کملی چھٹی ہوئی چاہئے ،کس قتم کی اظہار رائے کی کملی چھٹی ہوئی چاہئے ،کس قتم کی اظہار کوئی معیار ہونا چاہئے ۔ کسنے گئے آپ سے محفظو کے بعد سے اہم سوال میرے ذہن جی آبا ہے اور جس ایٹے ذمہ داروں تک اس کو پہنچاؤں گا اور اس کے بعد اس کو پہنچاؤں گا

منظر رہوں گا کہ اگر آپ اس کے اور کوئی لزیج بھیج سمیں اور اس کا مشاق کوئی فلفہ بتا عیں تو میں ایک طالب علم کی حیثت میں اس کا مشاق ہوں۔ جب وہ چلے گئے ' تو اس وقت میں نے ان سے کہا کہ میں سنجیدگی سے آپ سے کہ رہا ہوں ' سے بات نداق کی نہیں ہے ' خبیدگی سے چاہتا ہوں کہ اس مسئلے پر خور کیا جائے ' اس کے بارے میں آپ کو اہا نظر نظر جبیں ' لیکن ایک بات میں آپ کو ہتا دوں کہ جفتے آپ کے نظریات اور فلط نظر جبیں ' ان سب کو یہ نظر رکھ لیجئے ' کوئی ایسا متفقہ قارمولا آپ بیش کر نہیں سی آپ کو یہ اور فلاں بنیاد پر نہیں ہوئی آپ نیاد پر نہیں ہوئی جائے اور فلاں بنیاد پر نہیں ہوئی جائے۔ تو سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور اگر چیش کر سیس تو میں مختطر ہوں۔ آج ڈیڑھ سال ہو گیا ہے کوئی جواب نہیں آپ۔

# انسانی عقل محدود ہے

حقیقت سے کہ سے مجمل نعرے 'کہ صاحب ! ہومی رائش مونے چاہئیں ' آزادی اظہار رائے ہوئی چاہئے ' تحریر و تقریر کی آزادی ہوئی چاہئے ' تحریر و تقریر کی آزادی ہوئی چاہئے ' آئی ایس کوئی بنیاد جس پر ساری دنیا شنق ہو کئے سے کسی کے پاس نہیں ہے اور نہ ہو گئی ہی سے بنیاد س حاصلے کہ جو کوئی بھی سے بنیادس سطے کرے گا وہ اپنی سوچ اور اپنی عقل کی بنیاد پر کریگا۔ اور کبی دو انسانوں کی عقلیں کیاں نہیں ہوتیں ' دو گرو پوں کی عقلیں کیاں نہیں ہوتیں ' دو گرو پوں کی عقلیں کیاں نہیں ہوتیں ' ور زانوں کی عقلیں کیاں درمیان اختلاف رہا ہے ' رہے گاور اس اختلاف کو ختم کرنے کا کوئی راستہ نہیں۔ وجہ اس کی سے ہے کہ انسانی عقل اپنی ایک لمیٹیشن راستہ نہیں۔ وجہ اس کی سے ہے کہ انسانی عقل اپنی ایک لمیٹیشن راستہ نہیں۔ وجہ اس کی سے ہے کہ انسانی عقل اپنی ایک لمیٹیشن نہیں کر پاتی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پوری انسانیت کیا سے ہوا احسان مقیم سے ہوا احسان مقیم سے ہو کہ مرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام معالمات کو طے کرنے کی جو بنیاد فراہم کی ہے وہ سے کیلئے سب سے ہوا احسان مقیم سے ہو کہ جو بنیاد فراہم کی ہے وہ سے کہ وہ سے کیا در قراہم کی ہے وہ سے کیلئے سب سے ہوا احسان معالمات کو طے کرنے کی جو بنیاد فراہم کی ہے وہ سے کیا در نہی کی جو بنیاد فراہم کی ہے وہ سے دیلئے این تمام معالمات کو طے کرنے کی جو بنیاد فراہم کی ہے وہ سے در ایسان معالمات کو طے کرنے کی جو بنیاد فراہم کی ہے وہ سے دیا در ایسان معالمات کو طے کرنے کی جو بنیاد فراہم کی ہے وہ سے دو سے دیا در ایسان معالمات کو بیاد فراہم کی ہو بنیاد فراہم کی ہے وہ سے دور سے دور سے دیا دور ایسان معالمات کو بیاد فراہم کی ہے وہ سے دور سے دور سے دیا دور ایسان معالمات کو بیاد فراہم کی ہے وہ سے دیا دور سے دیا دور سے دیا دور سے دور سے دیا دور سے دیا دور سے دیا دور سے دور سے دیا دور سے دور سے دیا دور سے دیا دور سے دیا دور سے دور سے دیا دور

ہے کہ وہ ذات جم نے اس بوری کا نات کو پیدا کیا' وہ ذات جم نے انسانوں کو پیدا کیا' ای سے بوچھو کہ کون سے انسانی حقوق قابل تحفظ جیں اور کون سے انسانی حقوق قابل تحفظ نہیں؟ وی بنا سکتا ہے' اس کے سواکوئی نہیں بنا سکتا۔

## اسلام کو تمهاری ضرورت تسین

جو لوگ کتے ہیں کہ پہلے ہمیں سے جاؤ کے اسلام ہمیں کیا حقوق دیتا ہے گھر ہم اسلام کو ماہیں گے۔ جس نے کما اسلام کو تساری ضرورت نہیں۔ اگر پہلے اپنے ذہن جی طے کرلیا کہ سے حقوق جمال ملیں کے وہاں جائیں گے اور اس کے بعد پھر سے حقوق چونکہ اسلام جس مل رہے ہیں اس واسلے جس جارہا ہوں' تو یار رکھو اسلام کو جساری ضرورت نہیں۔ اسلام کا مفہوم سے ہے کہ پہلے سے اپنی عاجزی درماندگ اور شکتی سی کرو کہ ان سائل کو حل کرنے جس ہماری عقل عاجز ہے اور ہماری سوچ عاجز ہے' ہمیں وہ بنیاد چاہئے جس کی بنیاد پر ہم سائل کو حل کرتے جس کی بنیاد پر ہم سائل کو حل کرتے ہیں اسلام ہدایت و رہنمائی چیش کرتا ہے۔ دملی للمتغین۔ سے ہدایت منفین کہا ہو گھر کے اور خالق کے حل احتیار کرتے ہیں' درماندگی کا اقرار کرتے ہیں' درماندگی کا اعتراف کرتے ہیں' ورماندگی کا اعتراف کرتے ہیں' جس سے ہوا کہ ہمارے لئے کیا راست ہے ؟

الذاب ہو آج کی دنیا کے اندر ایک فیش بن کمیا کہ صاحب! پہلے سے بناؤ کہ بیومن رائش کیا ملیں ہے ' تب اسلام میں داخل ہوں کے تو سے طریقہ اسلام میں داخل ہونے کا نمیں ہے۔

سرکار رو عالم ملی اللہ علیہ وسلم نے جب اس امت کو اسلام کا پیام ریا' وعوت دی تو آپ نے جتنے غیر سلوں کو وعوت دی'کسی جگہ آپ نے یہ نہیں قرایا کہ اسلام جس آجاؤ حمیں قلاس قلال حقوق ل جائیں گے۔ بلک سے فرمایا کہ بیل مم کو اللہ جل جلالہ کی عبارت کی طرف دعوت دیتا ہوں "تُورُوْا لا الله الله الله الله تُفلُحُوْنَ" اے لوگو اور الله الله الله تعبدو۔ کامیاب ہوجاؤ کے الله الله الله عبدو۔ کامیاب ہوجاؤ کے الله الله عبل آنا چاہتا ہے تو وہ در حقیقت مادی خواہشات کی خاطر آگر کوئی اسلام جیل آنا چاہتا ہے تو وہ در حقیقت اظلام کے ساتھ صحح راستہ اللاش نہیں کر رہا ہے الله الله وہ اپنی عالی کا اعتراف کرے کہ اماری عقلیں ان مسائل کو حل کرنے سے عابی عابی سے

#### عقل کا دائرہ کار

یا در کھے کہ سے موضوع برا طویل ہے کہ ممثل انسانی بے کار اُند چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے جو ہمیں ممثل عطا فرمائی ' سے برای کار آلد چیز ہمیں ممثل عطا فرمائی ' سے برای کار آلد ہے جب تک اس کو اس کی صدود میں استعال کیا جائے اور حدود سے باہر آگر اس کو استعال کرو کے تو وہ غلط جواب دیتا شروع کردے گی۔ اس کے بعد اللہ جارک و تعالی نے آیک اور ذریعہ علم عطا فرمایا ہے ' اس کا نام وجی آلی ہے ' جماں ممثل جواب دے جاتی ہے اور کار آلہ نہیں رہتی وجی اللی ای جگہ پر آگر رہنمائی کرتی ہے۔

#### حواس کا دائرہ کار

ویکھو ا اللہ تبارک و تعافی نے ہمیں آگھ دی 'کان دیے' یہ
زبان دی۔ آگھ سے دیکھ کر ہم بہت می چزیں معلوم کرتے ہیں 'کان
سے من کر بہت ساری چزیں معلوم کرتے ہیں ' زبان سے چکھ کر بہت
ساری چزیں معلوم کرتے ہیں 'کین اللہ تعالیٰ نے ہر آیک کا اپنا آیک
فنکشن رکھا ہے' ہر آیک کا اپنا عمل ہے اس مد تک وہ کام دیتا ہے '
اس سے باہر نہیں دیتا۔ آگھ دیکھ علی ہے ' من نہیں علی ۔ کوئی فخص سے

چاہ کہ جمل آئھ سے سنوں تو وہ امن ہے۔ کان من سکا ہے دکھے نہیں سکتا۔ کوئی فخص یہ چاہے کہ کان سے جمل دکھنے کا کام لوں تو وہ بے وقوف ہے۔ اس واسطے کہ یہ اس کام کیلئے نہیں بنایا عمیا' اور ایک حد الی آتی ہے جمال نہ آٹھ کام دیتی ہے نہ کان کام دیتا ہے نہ زبان کام دیتی ہے۔ اس موقع کیلئے اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی'وہاں عشل انسان کی رہنمائی کرتی ہے۔

## تناعقل كافي نبين

ویکھے یہ کری ہارے مانے رکمی ہے ' آگھ سے ویکھ کر معلوم کیا کہ اس کے بنڈل زرو رنگ کے ہیں ' ہاتھ سے چھو کر معلوم کیا کہ یہ کیلئے ہیں۔ لیکن تیرا سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ سے آیا خور بخور وجود ص آئن یا کسی نے اس کو بتایا؟ تو وہ بنانے والا میرے آتھوں کے سائے نیں ہے' اس واسلے میری آگھ مجی اس سوال کا جواب نیس دے عتی میرا ہاتھ ہی اس سوال کا جواب نیس دے سکا اس موقع كيلي الله تعالى نے تيرى چيز عطا فرمانى جس كا نام عقل ہے۔ عقل سے ا من نے سوچا کہ سے جو بینڈل ہے اسے برے قاعدے کا بنا ہوا ہے اسے خود سے وجود میں نیں آ کا کسی بتائے والے نے اس کو بتایا ہے۔ یمال عقل نے میری رہنائی کی ہے۔ لیکن ایک چوتھا سوال آمے چل کر پیدا ہوآ ہے کہ اس کری کو کس کام میں استعال کرنا جائے 'کس میں نمیں كرنا چاہے؟ كمال اس كو استعال كرنے سے قائدہ موكا كمال نتصان ہوگا؟ اس سوال کو عل کرنے کے لئے عمل مجی ناکام ہوجاتی ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالی نے ایک چوتھی چیز عطا فرمائی اور اس کا نام وحی اللی۔ وہ اللہ جارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے ' وہ خیر اور شر کا فیصلہ كرتى ہے ، وہ نفع اور نقصان كا فيمله كرتى ہے ۔ جو بتاتى ہے كه اس چيز میں خرب اس میں شرب اس میں نفع ہے اس میں نقصان ہے۔ وی آتی می اس مقام پر ہے جہاں انسان کی مقل کی پرواز فتم ہوجاتی ہے'

الذا جب الله اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھم آجائے اور وہ ائی عمل میں نہ آئے ' مجھ میں نہ آئے تو اس کی وجہ سے اس کو رو كرنا كه صاحب ميرى تو عشل مين شين آريا الذا مين اس كو روكريا مول تو بے رو حقیقت اس عقل کی اور ومی الی کی حقیقت بی سے جمالت كا نتيج ہے۔ أكر مجم من آنا تو وي آنے كي ضرورت كيا تمي؟ وي تو آئی بی اس لئے کہ تم اپن تنا عمل کے ذرید اس مقام کے نیس پنج كے تے ۔ اللہ عارك و تعالى نے وى كے ذرايد سے تمارى مدو فرمائى اكر عمل سے خود بخود فيملہ ہوما تو الله تعالى ايك عم نازل كروسية بس كہ بم نے حميس عشل دى ہے ، عشل كے مطابق جو چر اچھى كے وہ كرو اور جو بری گے اس سے نے جاؤ۔ نہ کی کتاب کی ضرورت ' نہ کی رسول کی ضرورت ' ند کمی پنیبر کی ضرورت ' ند کمی ند ب اور وین کی ضرورت - لین جب اللہ نے اس عقل دینے کے باوجود اس بر اکتفا نس فرمایا ' بلک رسول بیجے ' کتابیں آثاریں ' وہی جیجی تو اس کے ستی سے میں کہ تنا عمل انسان کی رہنمائی کیلئے کافی نہیں مٹی۔ آج کل لوگ كتے بيں كه صاحب ميں چونك اس كا تلف عجد ميں نيں آيا، فذا بم نمیں مانے لو وہ در حقیقت دین کی حقیقت سے نا واقف ہیں ، حقیقت ے جالی ہیں - سجھ میں آبی نسی سکا۔

اور بیس سے آیک اوربات کا جواب ال جاتا ہے جو آج کل پری کثرت سے لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے۔ سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم نے چاند پر جانے کا کوئی طریقہ نہیں بتایا' خلا کو التح کرنے کا کوئی فارمولا مجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا' سے مب قومی اس اتم کے فارمولے حاصل کر کے کماں سے کماں پنج کئیں اور سنت اور ہم قرآن بینل میں رکھے کے باوجود بیجے رہ گئے' تو قرآن اور سنت ہمیں سے فارمولے کیوں نہیں بتلائے ؟

جواب اس کا یمی ہے کہ اس لئے نہیں بتایا کہ وہ چر مثل کے دائرے کی تھی' اپنی عقل سے اور اپنے تجرب اور اپنی محنت سے جتنا

آگے بوھو کے 'اس کے اندر تہیں آکشافات ہوتے بلے جائیں گے 'وہ تہمارے عقل کے دائرے کی چیز تھی 'عقل اسکا ادراک کر عتی تھی۔ اس واسطے اس کے لئے نبی بہینے کی ضرورت نہیں تھی ' اس کیلئے رسول بہینے کی ضرورت نہیں تھی ' اس کیلئے رسول بہینے کی ضرورت نہیں تھی ' کی ضرورت نہیں تھی ' کی ضرورت نہیں تھی نہین کا بہتی کتاب تازل کرنے کی ضرورت نہیں تھی ' کیا ہوئی کتاب اور رسول کی ضرورت وہاں تھی جماں تماری عقل عاجز تھی کہ بنیادی حقوق بھیے کہ ایڈ بھی کہ بنیادی حقوق اور آزادی و تحریر و تقریر کے اوپر کیا پابھیاں ہوئی چاہیں ' کیا نہیں ہوئی چاہیں ' کیا نہیں ہوئی چاہیں ' کیا نہیں مولی اللہ صلی اللہ علیہ اس کیلئے مجمد رسول اللہ صلی اللہ عدید وسلم تشریف لائے۔

## حقوق کا تحفظ کس طرح ہو؟

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتایا کہ قلال حق انبان کا ایبا ہے جس کا تحفظ ضروری ہے اور قلال حق ہے جس کے تحفظ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لئے پہلے یہ سمجھ لو کہ سرگار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انبانی حقوق کے طبلے جس سب سے بڑا کئری یوشن سے ہے کہ انبانی حقوق کے تعین کی بنیاد فراہم فرائی کہ کونیا انبانی حق پابندی کے قابل ہے اور کونیا نہیں۔ یہ بات اگر سمجھ جس آجائے تو اب دیکھئے کہ تحمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے حقوق انبان کو عطا فرمائے۔ کن حقوق کو ریکھنائز کرنے والے تو حقوق کو ریکھنائز کرنے والے تو بہت اور اس کا اعلان کرنے والے بست اور اس کا اعلان کرنے والے بست اور اس کا اعلان کرنے والے جو یہ کہتے ہیں کہ انبانی حقوق قابل بست کے اوپر جب عمل کرنے کا سوال بست کی نظر ہیں نو والی نو والے جو یہ کہتے ہیں کہ انبانی حقوق قابل ہوتے ہیں۔ خفظ ہیں ' جب ان کا اپنا معالمہ آجاتا ہے ' اپنے مفاد سے کھراؤ پیدا ہوجاتا ہے ' تو دیکھنے پھر انبانی حقوق کس طرح پایال ہوتے ہیں۔

#### آج کی دنیا کا حال

انسانی حقوق کا ایک نقاضا سے ہے کہ اکثریت کی حکومت ہوئی
چاہئے۔ جمہوریت 'سیکولر ڈیموکریس ۔ آج امریکہ کی ایک کتاب دنیا بحر
میں بہت مشہور ہموری ہے ۔ ''دی اینڈ آف ہسٹری اینڈ دی لاسٹ مین ''
میں بہت مشہور ہموری ہے ۔ ''دی اینڈ آف ہسٹری اینڈ دی لاسٹ مین ''
لکھے لوگوں میں متبول ہموری ہے ' اس کا سارا قلنہ سے ہے کہ انسان کی
ہسٹری کا خاتمہ جمہوریت کے اوپر ہوگیا اور اب انسانیت کے عروج اور قلاح
کیلئے کوئی نیا نظرسے وجوو میں نہیں آئے گا۔ یعنی ختم نبوت پر ہم اور آپ
بیٹین رکھتے ہیں' اب سے ''دو میں آئے والا نہیں ہے کہ ڈیمو کرلی کے بعد کوئی
نظرسے انسانی فلاح کا وجود میں آئے والا نہیں ہے۔

ایک طرف او بید نعرہ ہے کہ اکثریت جو بات کمہ دے وہ حق ہے اس کو تبول کرو' اس کی بات مانو' کین وہی اکثریت اگر الجزائر میں کامیاب ہوجاتی ہے اور اختابات میں اکثریت حاصل کرلیتی ہے آو اس کے بعد جمہوریت باتی ضمی رہتی۔ چراس کا وجود جمہوریت کیلئے خطرہ بن جاتا ہے۔ آو نعرے لگا لینا اور بات ہے لین اس کے اور عمل کر کے دکھانا مشکل ہے۔

یہ نفرے لگا لین ہت ایکی بات ہے کہ سب انسانوں کو ان کے حقوق کے چاہئیں ان کو آزادی اظہار رائے ہوئی چاہئے لوگوں کو حق خود ارادی لمنا چاہئے اور سے سب کچھ صحح کم لیکن دو مری طرف لوگوں کا حق خود ارادی پال کر کے اگو کو جبر و تشدد کی چکی ہیں چیا جارہا ہے ' ان کے بارے ہیں آواز اشاتے ہوئے زبان تحراتی ہے اور وہ تن جمہوریت اور آزادی کے منادی کرنے والے ان کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں۔ تو بات صرف سے نہیں ہے کہ ذبان سے کہ دیا جائے کہ انسانی حقوق کیا ہیں ؟ بات سے ہے کہ جو بات زبان سے کہ دیا جائے کہ انسانی حقوق کیا ہیں ؟ بات سے ہے کہ جو بات زبان سے کہ وا جائے کہ انسانی حقوق کیا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ دیات کے دی اس کو کر کے دکھاؤ اور سے کام کیا مجمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ نے جو حق دیا اس پر عمل کر کے دکھایا۔

وعده کی خلاف ور زی نہیں ہو سکتی

غزوه بدر کاموقع ہے اور حضرت حذیفہ بن کمان رمنی اللہ عنہ اپنے والد ماحدے ساتھ سفر كرتے ہوئے محر رسول الله صلى الله عليه وسلم كى ذيارت كيلئ مدين منورہ جارے ہیں 'رائے میں ابوجل کے اشکر سے ظراؤ موجاتا ہے اور ابوجل کا اللكر كمتاب ہم تهيں كر رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ياس جائے تهيں وي مح " اس لنے کہ تم جاؤے تو ہمارے خلاف ان کے اظریس شامل ہوکر جنگ کرو کے ۔۔۔ بچارے بریشان ہوتے ہیں کہ حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیلئے جانا تھا اور انہوں نے روک لیا۔ آخر کار انہوں نے کمااس شرط پر تہیں چمو ڈس مے کہ ہم ے وید وکرو۔ کہ جاؤے اور جانے کے بعد ان کے لئکر میں ثال نہیں ہو مے ہم ے جنگ تیں کروے ۔ اگر سے وعد و کرتے ہو تو ہم تہیں چھو ڈتے ہیں ۔ حفرت حدیقه رضی اللہ عند اور ایکے والد " نے وعدہ کر لیا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف زیارت کریں کے 'ان کے الکر میں شائل ہوکر آپ سے الدیں کے نیں۔ چنانچہ انہوں نے ان کو چھو ڑ دیا 'اب ہیہ دو نول حضرات حضور اکر م معلی اللہ علیہ وصلم کی خدمت میں پہنچ گئے ۔ جب کفار کے مماتھ جنگ کاوقت آیا'اورکیمی جنگ'ایک ہزار مکہ کرمہ کے ملح سور ما اور اسکے مقابلے میں ۱۱۳ نہتے 'جن کے پاس ۸ لکواریں ' دو گھو ڈے ستر اونٹ ۔ ۸ کوارول کے سواتین سو تیرہ آ دمیول کے پاس اور آلوار میں نہیں تھی اس نے لاتھی اٹھائی ہوئی ہے کس نے چراٹھایا ہوا ہے۔اس موقع پر ایک ایک آوی کی قیت تنی ایک ایک انسان کی قیت تھی ۔ کسی نے کمایا رسول الله سيائة آوى آع بين 'آب كم إتحدير مسلمان موع بين اور ان ب زبر د سی معامد ہ کر ایا کیا ہے 'میہ وعدہ زبر دسی لیا کیا کہ تم جنگ میں شامل نہیں ہو گ تو اس واسطے ان کو اجازت و پیجئے کہ جہا دھی شامل ہوجائمیں اور جہا دہمی کوٹسا؟ یوم الفرقان ،جس ك اندر شامل مونے والا برفردبدرى بن حميا ،جس كے بارے سركار وو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ اللہ تعافی نے الل بدر کے سارے الکھے بچھلے گناہ معاف فرمائے ہیں' اتنا بڑا غزوہ مور ہاہے' حذیفہ بن ممان رمنی اللہ عنہ چاہے ہیں کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوجائیں ' سر کار دو عالم لمی الله علیه وسلم کا جواب سے ہے کہ نہیں 'جوابوجهل کے نظر سے وعد ہ کرے آئے

ہو کہ بنگ نمیں کرو کے تو موس کا کا م وعدہ کی خلاف در ذی نمیں ہے ' قذائم اس بنگ بنگ نمیں ہے ' قذائم اس بنگ میں شامل نہیں ہوئے ۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بنگ میں شامل ہونے سے روک دیا ۔ مید ہے کہ جب وقت پڑے ' اس وقت انسان اصول کو جمائے ' میں نمیں کہ زبان سے تو کمہ ویا کہ ہم انسانی حقوق کے علمبردار میں اور میروشیما اور ناگا ساک پر بے گناہ بچوں کو بے گناہ حور توں کو تہہ و بالاکر دیا کہ ان کی تسلیں تک معذور مید امور ہی اور جب اپناونت پڑ جائے تو اس میں کوئی اظات کوئی کر دار دیکھنے والا شہو۔ (الاصلاع امی 10 دیکھنے والا شہو۔ (الاصلاع امی 11 دیکھنے والا

تونی کریم صلی الله علیه وسلم نے انسانی حقوق بنائے بھی اور عمل کر ہے بھی و کھایا ۔ کیا حقوق بنائے ؟ اب بنئے:

#### اسلام من جان كا تحفظ

انسائی حقوق ہی ہے سب ہے پہلا حق انسان کی جان کا حق ہے ۔ ہرانسان کی جان کا تحق ہے ۔ ہرانسان کی جان کا تحقظ انسان کا بنیاوی حق ہے کہ کوئی اس کی جان پر دست در ازی نہ کرے:

لا تقتلو الفسی النی حوم الله الاہالحق کس بھی جان کے اوپر دست در ازی نہیں کی جا کتی ۔ نہی کر ہم صلی اللہ علیہ دسلم نے یہ حکم دیدیا اور کیا حکم دیدیا کہ جنگ جی جارہ ہو تھارہے ہو تھارہے مقالے ہی جہارہ کی حورت پر ہاتھ افعانے کی اجازت نہیں کسی حورت پر ہاتھ افعانے کی اجازت نہیں کسی جو ڑھے پر ہمی پابندی عائد کر دی بو ڑھے پر ہاتھ افعانے کی اجازت نہیں ۔ عین جمادے موقع پر بھی پابندی عائد کر دی گئے ۔ یہ پابندی الی خور پر تو کہ دیا اور جس فہر کر دیا سارے بچوں کو بھی اور حور توں کو کسی مادر حور توں کو کسی اور حور توں کو کسی مادر حور توں کو کسی نہیں ہے جان خار سے اس کر دیا سارے بچوں کو بھی اور حور توں کو کسی نے اس پر عمل کر دیا سارے بچوں کو بھی اور حور توں کو کسی نے تھی ہو تھے ہو گئی ہو ڈھے پر کسی حورت پر نہیں اٹھا کیے ہو جان کا تحق ہے۔

#### اسلام ميل مال كا تحفظ

مال كا تحفظ انسان كا رو مرا بنيادى حق ب: لا ماكلوا اموالكم بينكم بالباطل - باطل ك ما توناحق طريق سه كمى كامال ند كماؤ - اس پر عمل كر ك كيد ركمايا ؟ بيه نيس ب كه ماويل كرك توجيه كرك مال كما شك كه جب تك اپ

مغا دات وابسۃ تھے اس وقت تک بو<mark>ی ویانت تھی</mark> بوی امانت تھی ' لیکن جب معاملہ جنگ کا آگیا' و شنی ہوگئی تو اب میہ ہے کہ صاحب تمہارے اکاؤنٹس منجد کر دیئے جائیں کے 'تسارے اکاؤنٹس فریز کر دیئے جائیں کے 'جب مقابلہ ہو کیا تو اس وقت مِي حقوق انساني نائب مو مح - اب مال كالخفظ كوني حقيقت نبيس ركهتا -مجر رسول امند صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال پیش کی و و عرض کر ما ہوں <u>۔</u> غزوہ خیبرہے 'یو دیوں کے ساتھ لڑائی ہورہی ہے 'محمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محابہ کرام کے ساتھ نیبر کے اوپر حملہ آور ہیں اور قلعہ نیبر کے گر و محاصر و کئے ہوئے ہیں - آنخسرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج خیبرے قلعہ کے ار دگر دیڑی ہوئی ہے ' خیبر ك اندراك ب جاره چوناماج والهاجرت يريكريان چرايكر ما تما اس ك ول بي خیال بدا ہوا کہ نیبرے باہر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لنکر برا ہوا ہے جاکر و كيمول تؤسى 'آب كانام توبت ساب دد محر "صلى الله عليه وسلم كيا كت بين اور کیے آ دمی میں 'کبریاں لے کر خیبرے قلع ہے نکا اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حلاش میں مسلمانوں کے نشکر میں واخل ہوا ہمی سے بوچھا کہ بھائی محر کمال ہیں؟ ملی اللہ علیہ وسلم ۔ لوگول نے بتایا کہ فلال خیمے کے اندر ہیں۔ وہ کتا ہے کہ جھے یقین نمیں آیا کہ اس خیے کے اندر ' یہ تمجور کا معمولی سا خیمہ جھو نپردی ' اس میں اتنا برا مردار 'انّا برانی و ہاس خبے کے اند رہے ؟ لیکن جب لوگوں نے بار مار کما تو اس مِن جِلا كيا - اب جب داخل جوالو مركار دو عالم صلَّى الله عليه وسلم تشريف فرما يتيم ' جاكر كماكه يار مول الله ! آب كيا پيغام لي كر آئ بن "آب كا پيغام كيا ہے؟ آب صلی اللہ علیہ وسلم نے مخترا بتایا او حدے عقیدے کی وضاحت فرمالی - کنے لگااگر میں آپ کے اس بیام کو قبول کر لوں تو میراکیا مقام ہو گا؟ آنحضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم جہیں سینے سے نگائیں گے ' تم حارے محالی موجاد کے اور جو حقوق دو سرول کو حاصل میں ، وہ حمیس بھی حاصل موں کے ۔ کمنے لگا آپ مجھ سے الی بات كرتے ہيں ' ذاق كرتے ہيں ايك كالا بجنگ چروابا ساه فام ' ميرے بدن سے بدبو اٹھ ربی ہے 'اس مالت کے اندر آپ جھے سے سے کائیں کے اور یمان تو جھے ومتكار اجامات اميرے ماتھ المانت آميز بر ماؤكيا جامات تو آپ يہ جو جھے سينے ہے لكائيں كے تؤكس دجہ سے نكائيں كے ؟ سركار دو عالم صلى الله عليه وسلم نے فرمايا الله

کی محلوق اللہ کی نگاہ میں سب بر ابر ہیں 'اس واسطے ہم تہیں سینے ہے لگائیں گے ۔ کما

ك أكريس آب كى بات مان لول مسلمان بوجاؤل الو ميراانجام كيابو كا- تو مركار دو عالم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ای جنگ کے اندر مرکئے توہیں کو ای ویتا ہوں کہ اللہ جارک و تعالیٰ تمهارے اس چرے کی سابن کو آبانی سے بدل ویکا اور تمهارے نسم کی بدیو کو خوشبو ہے بدل دیگا - میں جو ای دیتا ہوں - سر کار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے فرمایا 'اس اللہ کے بندے کے ول پر اڑ ہوا کہ اگر آپ مد فرماتے ہیں تو اشهدان لا أنه الاالله و اشهد ان عمد ا رسول الله ، عرض كيا بي مسلمان بوكيا<sup>،</sup> اب جو تحم دس مے وہ كرنے كو تيار جول - سركار دو عالم ملى الله عليه وسلم نے سب ے پلا تھم اس کو بیہ نمیں دیا کہ نماز پڑھو' بیہ نمیں دیا کہ روزہ رکھو' پلا تھم بیہ دیا کہ جو كريال تم يران كيا الحراك العادي إلى المانت بي على ان كريول کو وایس دے کر آؤ اور اس کے بعد آگر ہو چمناکہ بھے کیار ناہے؟ بحریاں کس کی ' یمو دیوں کی 'جن کے اوپر حملہ آور میں 'جن کے ساتھ جنگ چیٹری ہوئی ہے 'جن کا مال ننیمت چیمنا جار ہا ہے 'لکن فرمایا کہ سیر مال ننیمت جنگ کی حالت میں چھینا تو جائز تھالیکن تم نے کر آئے ہواکیہ معاہرہ کے تحت ۔اور اس معاہرے کا نقاضامیہ ہے کہ ان ك مال كا تحفظ كيا جائے 'اس معام ع كا تحفظ كيا جائے 'سيران كا حق ب الذا ان کو پنچاکر آؤ۔اس نے کما کہ یارسول اللہ بریاں توان وشمنوں کی میں جو آپ کے خون کے بیاے اوے میں اور محرآب واپس لوٹاتے میں افرمایا کہ ماں ایسلے ان کو واپس لوٹاؤ ۔ چنانچہ بحریاں واپس لوٹائی گئیں ۔

لاش ملی ہے کہ جس کو ہم ہیں ہے کوئی نہیں پہانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب پہنچ کر دیکیا اور فرمایا تم نہیں پہانتے 'میں پہانتا ہوں اور میری آئیسیں دیکھ رہی اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جنت الغرووس کے اندرکو ٹروتنیم سے خسل دیا ہے اور اس کے جرے کی سیای کو تا بانی سے بدل دیا ہے 'اس کی بد بو کو خوشبو سے تبدیل فرما دیا ہے۔

بسرحال 'بيربات كه مال كالتحفظ مو 'محض كمه دين كى بات نميس - في كريم صلى الله عليه وملم في كرك وكها يا - كافرك مال كالتحفظ وشمن ك مال كالتحفظ 'جو معابد ك كا تحت موسيه مال كالتحفظ ب -

#### اسلام من أبروكا تحفظ

تیسرا انسان کا بنیا دی حق سہ ہے کہ اس کی آبر و محفوظ ہو۔ آبر و کی تحفظ کا نعره لگانے والے بہت ہیں الکین سے پہلی بار محدر سول الله صلی الله علیه وسلم نے بتایا کہ انسان کی آبر و کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ چٹیے ہیں کی بر اٹی نہ کی جائے 'نیبت ند کی جائے۔ آج بنیادی حقوق کا نعرہ لگانے والے بت الکین کوئی اس بات کا اہتمام کرے کہ کسی کا پیٹے کے بیچیے ذکر برائی سے نہ کیا جائے ' نیبت کر تاہمی حرام نيب سناممي حرام اور فرما إكر كسي انسان كا دل نه تو زا جائے \_ بيد انسان كيليے كنا ، ليره ب - حضرت عبدالله بن مسعود رمني الله عنه انقد الصحابه حضور ملى الله عليه وملم کے ماتھ بیت اللہ شریف کاطواف فرمارہے ہیں اطواف کے دور ان آتخضرت صلى الله عليه وسلم في كعبات خطاب كرت وحدة قرمايا كدابيت الله تؤكتنا مقدس ے 'کتا معظم ہے اپھر عبد اللہ بن مسعو در منی اللہ عنہ سے خطاب كر كے فرماياك ال عبدالله أبير محبة الله برامقدس براكرم ب الكن اس كائات من أيك چزالي ب کہ اس کانقدس اس محبتہ اللہ ہے بھی ذیا دہ ہے اور وہ چز کیا؟ آیک مسلمان کی جان مال اور آبرو کہ اس کا تقدس کعبہ ہے بھی زیادہ ہے۔ آگر کوئی فخص دو سرے کی جان پر مال پر آبروپر ناحق حملہ آور موتا ہے تو سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمات ہیں کہ وہ کعبہ کے ڈھا دیے ہے جی زیاوہ براجرم ہے۔ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میہ حق دیا۔

#### اسلام من معاش كا تحفظ

جو انسان کے بنیا دی حتوق میں وہ میں جان مال اور آبر و 'ان کا تحفظ ضرور ہے ۔ پھرانسان کو دنیا ہیں جینے کیلئے معاش کی ضرورت ہے اروز گار کی ضرورت ہے۔ اس ك بارے ميں تي كريم صلى اللہ عليه وسلم نے فرمايا اللي انسان كو اس بات كى اجازت نیں دی جا عتى ہے كه وه ائى دوات كے بل بوتے ير دو مرول كيا ماش ے دروازے بند کرے ۔ ٹی کریم منلی اللہ علیہ وسلم نے سے اصول بیان فرمایا ۔ ایک طرف توبه فرمایا ، جس کو کتے میں فریزم آف کشریکٹ (FreedomofContract) -معامدے کی آزادی جو جاہے معاہدہ کرو الكن فرمايا كه بروه معابده جس كے نتیج بي معاشرے کے اور خرابی واقع ہوتی ہوا ہروہ معاہدہ جس کے نتیج میں رو سرے آوی يررزن كادروازه بند موما موه حرام ب 'فرمايالايدع حاضر لبا دكوني شرى كى ديماتى كا مال فروخت ندكرے -ايك آدى ديمات سے مال كے كر آيا شا زرى بيدادار تر کاریاں الے کر شریس فروخت کرنے کیلے آیا تو کوئی شری اس کا آ زمتی نہ بے اس کاوکل نہ ہے ۔ سوال بید اموما ہے کہ اس میں کیا حرج ہے اگر دو آ دمیوں کے ور میان آپس میں معاہدہ ہوتا ہے کہ میں تمہارا مال فرونت کروں گا'تمہارے ہے اجرت لوں گانواس میں کیا حرج ہے؟ لیکن ٹی کریم مرور دو عالم صلی اللہ عليه وسلم نے یہ جلایا کہ اس کا بتیجہ سے مو گا کہ وہ جو شری ہے 'وہ مال فے کر جی جائے گا تو احکار کرے گااور بازار کے اور اپن اجارہ داری قائم کریگا۔اس اجارہ داری قائم الے کے نتیج میں دو سرے لوگوں پر معیشت کے دروازے بند ہوجائیں گے۔اس واسط قرما إلايه حاضر لها د \_ توكسب معاش كاحق مرانسان كاب كدكوني مجى فخص اپن دولت کے بل بوتے یر دو سرے کیلئے معیشت کے دروازے بند نہ کرے ۔ ب منیں کہ سود کھا کھاکر ' آمار تھیل کھیل کر 'مجیمبلنگ کر کرے 'سٹہ کھیل کھیل کر آدمی نے اپنے لئے دولت کے انبار جم كر لئے اور دولت كے ابنارول كے ذريع سے وہ بورے بازار کے اور قابین موکیا کوئی دو مرا آ دمی اگر کب معاش کیلے واخل مونا چاہتا ہے تواس کے لئے دروازے بند میں ۔ یہ نمیں 'بلکہ کب معاش کا تحفظ نمی کریم ملی الله علیه وسلم نے تمام انسانوں کا بنیادی حق قرار دیا اور فرمایا:

#### دعواالمشاس يرثرق الله بعضهد ببعث

لوگوں کو چھو ڑ دو کہ اللہ ان جس سے بعض کو بعض کے ذریعے رزق عظا فرمائیں گے ۔ یہ کسب معاش کا تحفظ ہے ۔ جفنے حقوق عرض کر رہا ہوں ' یہ ٹی کریم مرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمائے اور متعین فرمانے کے ساتھ ساتھ ان پرعمل بھی کر کے دکھایا۔

#### اسلام اور عقیدے کا تحفظ

عقیدے اور دیانت کے افتیار کرنے کا تخفظ اگر آگر کوئی فخص کوئی عقیدہ
افتیار کے ہوئے ہے تواس کے اور کوئی پابندی شیں ہے کہ کوئی ذہر دسی جاکر مجبور
کر کے اے وو سراوین افتیار کرنے پر مجبور کرے: الا اکر اونی الدیں وین میں کوئی ذہر دسی نہیں۔ اگر ایک عیسائی ہے تو میسائی رہے ایک دیووی ہے تو یہوں گی رہے اگر ایک عیسائی ہے تو میسائی رہے ایک میں وی ہوئی ہائی کا عائد شیں کی جائے گی اس کو حقیقت حال سمجھانے کی کوشش کی جائے گی اس کو حقیقت حال سمجھانے کی کوشش کی جائے گی اس کو معانے گی دعوت وی جائے گی اس کو حقیقت حال سمجھانے کی کوشش کی جائے گی اس کو اسلام میں وافل کیا جائے۔

ایکن اس کے اور یہ پابندی شیں ہے کہ ذیر وستی اس کو اسلام میں وافل کیا جائے۔

ہاں البتہ آگر ایک سرتبہ اسلام میں وافل ہوگیا اور اسلام میں وافل ہوگر اسلام کے دار اللام کے دار اللام کے دار اللام کی دائی ہوگر اس کے معنی ہوگیا ور اللام کے دار اللام کے معنی یہ ہیں کہ دار اللام کے معنی یہ ہیں کہ دار اللام کے معنی یہ ہیں کہ معاشرے میں فساد پھیلائے گا اور فساد کا علاج آپریش ہوتا ہے 'الذا اس فساد کا مواش کی اجازت نہیں دی جائے گی۔

آپریش کر دیا جائے گا اور معاشرے میں اس کو فساد پھیلائے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔

بسرحال کی کی عقل میں بات آئے یا نہ آئے کمی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے 'کمی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے 'میں پہلے کہ چاہ وسلم آئے ان معاملات کے اندر محدرسول الله علیہ وسلم نے بنیاد فراہم فرائی ہے ۔ حق وہ ہے جے الله مانے 'حق وہ ہے جے الله علیہ وسلم مانیں 'اس سے باہر حق نہیں ہے ۔ اس لئے ہر ہحض عقیدے کو اختیار کرنے میں شروع میں آزاد ہے 'ور نہ اگر مرتد ہوتا جرم نہ ہوتا تو اسلام کے

دشمن اسلام کو یا ذیجہ اظفال بناکر دکھلاتے۔ کتنے لوگ تماشا دکھانے کیلئے اسلام میں داخل ہوتے اور نگلے ، قرآن کریم میں ب لوگ سے کتے ہیں جس کو اسلام میں داخل ہو جا کا اور شام کو کا فرجو جا کا تو یہ تماشا بنا دیا گیا ہو آ۔ اس واسطے وار الاسلام میں داخل رہے ہوئے ارتد اولی گنجائش نہیں دی جائے گی 'اگر واقعاً دیا نت داری سے تماراکوئی عقیدہ ہے تو پھر دار الاسلام سے باہر جاؤ' باہر جاکر جو چاہو کرو' لیکن دار الاسلام میں رہتے ہوئے فسا دی جیلانے کی اجازت نہیں۔

#### حضرت عمرفاروق رضى الله عنه كاعمل

سرحال سي موضوع تو برا طويل ب لين يانج شاليس ميس في آب حفرات کے سامنے بیش کی میں (۱) جان کا تحفظ (۲) مال کا تحفظ (۲) آبرو کا تحفظ ( م) عقیدے کا تحفظ (٥) کب معاش کا تحفظ ۔ بدانان کی یا فج بنیادی ضروریات ہیں ۔ یہ یانچ مثالیں میں نے <u>میش کی</u>ں ' نیکن ان یانچ مثالوں میں جو بنیاد**ی بات غ**ور کرنے کی ہے وہ سے بحد کئے والے تو اس کے بہت ہیں ' <sup>ایک</sup>ن اس کے اوپر عمل کر کے رکھانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلام ہیں ۔ حضرت فاروق أظم رمني الله تعالى عندك دور كاواقعد بكربيت المقدس مين غيرمسلول سے جزیہ وصول کیا جاتا تھا۔ اس لئے کہ ان کے جان و مال و آہر و کا تحفظ کیا جائے ' ایک موقع بربیت المقدس سے فوج بلاکر کسی اور محاذ پر بھینے کی ضرورت پیش آئی۔ زبر دست ضرورت دای تھی ۔ حضرت عمرفار وق اعظم رضی اللہ عند نے قرمایا کہ بھائی بیت المقدس میں جو کافررتے میں اہم نے ان کے تحفظ کی ذمہ واری لی ہے۔ اگر فرج كويمال سے بناليس كے توان كا تحفظ كون كريكا؟ بم نے ان سے اس كام كيلي جزیہ لیا ہے 'لیکن ضرورت بھی شدید ہے۔ چنانچہ انہوں نے سارے غیر مساموں کو بلا كركما كه جمائي جم نے تمهاري حفاظت كى ذمه دارى لى تقى 'اس كى خاطرتم سے بيد نیک مجمی وصول کیا تھا' اب ہمیں فوج کی ضرورت پیش آگئے ہے 'جس کی وجہ ہے ہم تمهارا تحفظ کماحقہ نہیں کر سکتے اور فوج کو یہاں نہیں رکھ کتے 'لنذا فوج کو ہم دو سری عِکْمہ ضرورت کی خاطر بھیج رہے ہیں تو جو نیکس تم سے لیا گیا تھا وہ ساراتم کو واپس کیا

#### حضرت معاوييه رضى الثدعنه كأثمل

حضر معاویہ رمنی اللہ عنہ وہ محافی میں جن پر کہنے والے ظالموں نے کیسے کیسے مبتانوں کی بارش کی ہے ' ان کا واقعہ ابو داؤ وہیں موجو د ہے کہ روم کے ساتھ لڑا اُل کے دور ان جنگ بندی کامعابہ ہ ہو گیا 'جنگ بندی ہوگی 'ایک خاص مارخ کئک سے طے ہو گیا کہ جنگ بندی رہے گی آئوئی آبس میں ایک دو سرے پر عملہ نہیں کریگا۔ حفرت معاویہ رمنی اللہ عنہ بوے وانش مند بزرگ تھے 'انہوں نے میہ سوچا کہ جس آریج کو معاہد وقتم : در ہاہے 'اس آریج کو توجیس لے جاکر سرحد کے پاس ڈال دیں کہ ادھر آ فآب غروب ہو گا اور تاریخ بدلے گی 'اد حرصلہ کر دیں گے 'کیونکہ ان کا خیال سے تھا کہ دشمن کو بیہ خیال ہو گا کہ جب جنگ بندی کی مدت ختم ہوگی ' کمیں دور ے چلیں گے ' تو وقت لگے گا' اس واسلے انہوں نے سوچا کہ پہلے فوج لے جاکر سرحد یر وال دیں ۔ چنانچہ سرحد یر فوج لے جاکر وال وی اور اوھراس آریخ کا اً فنَّابُ غروبِ مواجو جنك بندى كي مَّارخ منَّى اور اند هرانهوں نے حملہ كر ويا 'روم کے اوپر پلغار کر دی اور و ہ ہے خبراور غافل تھے 'اس واطے بہت تیزی کے ساتھ فقّ ارتے ملے گئے 'زمین کی زمین خطے کے قطے فتح ہورہے ہیں۔ جاتے جاتے جب آگ بڑھ رہے ہیں تو یجھے ۔ دیکھاگھو ڑے پر آیک مخص سوار دور سے سریٹ دو ڑا جلا آربا ب اور آواز لگار با ب بننو اعداد الله أعداد الله أالله كي بنروركو ألله كي بنرو ر کو حضرت معاویہ رنسی انتد عنہ رک گئے ' ویکھا تو معلوم ہوا کہ حضرت عمروین عبسه رضی الله عند ہیں ۔ حنزت عمرو بن عبسه رمنی الله عند قریب تشریف لائے ' فرمایا و فا لاء عدومومن کاشیر دو نه داری ہے غداری نہیں ۔ حضرت معاویہ رمنی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے توکوئی غدار ک نمیں کی ۔جنگ بندی کی مدے ختم ہونے کے بعد حملہ کیا تو حضرت عمرو بن عسه رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے ان کانوں ہے محمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میہ فرماتے ستاہے۔

من كان بينه وبين قوم عهد فلايحلنه ولايند نه حتى يعنى المله اويند نه حتى يعنى المله اوينبد عليه على سواء (زررى كاب إلى الدر صدد تر ١٥٥٠)

جب سمی قوم کے ساتھ معاہدہ ہو تو اس معاہدے کے اندر کوئی ذر اسابھی

تغیر نہ کرے انہ کھولے نہ باند سے ایمان تک کہ اس کی مدت نہ گزر جائے اور یا ان
کے سامنے کھل کر بیان نہ کر دے کہ آج ہے ہم تمہارے معاہدے کے پابٹد نہیں
ہیں ۔ اور آپ نے معاہدہ کے دور ان سمریہ فوجیں لاکر ڈال دیں اور شاید اندر بھی
تعو ڈاکھس گئے ہوں تو اس واسطے آپ نے یہ معاہدے کی خلاف ور زی کی اور یہ جو
آپ نے علاقہ فی کیا ہے یہ انٹہ کی سمونی کے مطابق نہیں ہے ۔ اب اندازہ لگائے
معنرت معاویہ رضی اللہ عنہ فی کے نشے میں جارے ہیں اعلاق کے علاقے فی اس ہورہ ہیں اکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ساساری فوج کیا ہے
تعم جاری کر دیا کہ ساری فوج والی لوث جائے اور یہ مفتود علاقہ فالی کر دیا جائے ۔ چنانچہ بورا مفتود علاقہ خیال کر دیا ۔ ونیا کی آری اس کی مثال نہیں چیش جائے کہ کی فاری کے اس کی مثال نہیں چیش ماری کی کئی فاری نے اپ مفتود علاقہ خیال کر دیا ۔ ونیا کی آری اس کی مثال نہیں چیش ماری کی کئی فاری نے اپ مفتود علاقہ کا اس کی مثال نہیں جیش معاہدے کی پابندی کے ایک منتو کہ دول اللہ صلی اللہ عایہ معاہدے کی پابندی کے اندر ذرای او چے رہ گئی تھی انہوں فی تھی اللہ عایہ معاہدے کی پابندی کے اندر ذرای او چے رہ گئی تھی انگی ٹھر رسول اللہ صلی اللہ عایہ وسلم کے قلام تیے 'انہوں نے ہے کر کے دکھایا۔

بات او جتنی بھی طویل کی جائے قتم نمیں ہو عتی 'لین خلاصہ سے ہے کہ سب سے پہلی بات سے ہے کہ بہاری فراہم کی سے پہلی بات سے ہے کہ بہاری فراہم کی ہیں کہ کون انسانی حقوق کا نمیں کر رگا۔ دو سری بات سے کہ آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق بیان فرمائے ان پر عمل کر کے دکھایا۔ حقوق ہی وہ متعین کئے مجے جن پر عمل کیا جائے۔

#### آجکل کے ہیومن رائش

آج کے کیلئے ہومن رائش کے برے شاندار چارٹر چماپ کر دنیا بحری تعتیم کر دیا بحرین تعتیم کر دیا بحرین تعتیم کر دیئے گئے کہ سے ہومن رائش چارٹر ہیں 'کین ہے ہومن رائش چارٹر کے بنانے والے اپنے مفادات کی خاطر سافر ر دار طیارہ 'جس میں ہے گناہ افراد سفر کر رہے ہیں 'اس کو گرا دیں 'اس میں ان کو کوئی باک نہیں ہوتا اور مظلوموں کے اوپر مزید ظلم و شتم کے شانج کے جائیں 'اس میں کوئی باک نہیں ہوتا۔ ہیومن رائش ای جگہ پر مجروح ہوتے نظر آتے ہیں جان اپنے مفادات کے خلاف ہوتو و پال جہاں اپنے مفادات کے خلاف ہوتو و پال جہاں اپنے مفادات کے خلاف ہوتو و پال ہومن رائش کا کوئی تصور نہیں آتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیومن رائش

کے قائل نہیں ہیں ۔ اللہ تبارک و تعالی اٹی رصت سے ہمیں اس حقیقت کو سیح طور پر ہجھنے کی قوفی عطافرہائے ۔ قوفی عطافرہائے ۔ یا در کئے کہ بعض لوگ اس پر و پیکنڈہ ہے اس کی حقیقت پہانے کی توفیق عطافرہائے ۔ یا در کئے کہ بعض لوگ اس پر و پیکنڈٹ سے مرعوب ہوکر مغلوب ہوکر سے معذرت خواہا نہ انداز میں ہاتھ جو ڈکر سے کتے ہیں کہ نہیں صاحب اجہارے ہاں تو سے بات نہیں ہے 'ہمارے ہاں تو اسلام نے قاباں حق ویا ہو اور اس کام کیلئے قرآن کو سنت کو تو ڈر مرو ڈکر کمی نہ کی طرح ان کی مرضی کے مطابق بنانے کی کوشش کرتے ہیں 'یا ور کھئے ولن توضی عنك طرح ان کی مرضی کے مطابق بنانے کی کوشش کرتے ہیں 'یا ور کھئے ولن توضی عنك البھو د و لا النصار ی حین تنسم ملتھم – قل ان هدی الله هو الهدی (سے یہو واور لصار کی آب کے آب ان کے وین کی اتباع نہیں آگ ہے کہ کتابی کوئی اعتراض کرے 'کین ہوایت تو آب ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے مطافرہائی 'جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر وی ہوں 'اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے آجین ۔ مرعوب اور مغلوب نہ ہوں 'اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے آجین ۔

واخردع لمقان المهديثة وبالعالمين



موضوع خطاب

مقام خطاب: جامع مجديت المكرم

گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحي خطبات : جلد تمبرم

صفحات

امت مسلمہ کے جو خرالقرون ہیں۔ لیمی صحابہ کرام کا دور، تابعین کا دور، تیج تابعین کا دور، ان جس اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے، لوگ اس رات کے اندر عبادت کا خصوصی اہتمام کرتے رہے ہیں لنذا اس کو بدعت کمنا، یا بے بنیاد اور بے اصل کمنا درست نہیں میچ بلت میں ہے کہ یہ فضیلت والی رات ہے، اس رات میں جاگ کر عبادت کرنا باعث اجر و ٹواب ہے، لور اس کی خصوصی اہمیت رات میں جاگ کر عبادت کرنا باعث اجر و ٹواب ہے، لور اس کی خصوصی اہمیت

#### جسعالله المحن الحسية

# شب برات کی حقیقت

الحمدالله غمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سئات اعمالنا ، من يهدة الله فلا مضل له ومن يضلله فلاها دكك ، واشهدان لااك الاالله وحدة لا شريك له واشهدان سيدناو نبينا ومولانا محمقد اعبدة ومن سوله ، صوالله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلعت ليمًا كثيرًا كثيرًا - اما بعد!

شعبان کاممیند شروع ہو چکا ہے۔ اور اس ماہ یں ایک مبارک رات آنے والی ہے، جس کانام معشب برات " ہے۔ چو تکہ اس رات کے بارے میں بعض حصاب، کا خیال سے ہے کہ اس رات کی کوئی نصیلت قرآن و صدیث سے ثابت شیں۔ اور اس رات میں عبادت کو خصوصی طور پر باعث اجر و ثواب جھتا ہے بنیاد میں جاگنا، اور اس رات میں عبادت کو خصوصی طور پر باعث اجر و ثواب جھتا ہے بنیاد ہے، اس کے بلکہ بعض حضرات نے اس رات میں عبادت کو بدعت سے بھی تعبیر کیا ہے، اس لئے لوگول کے ذہنوں میں اس رات کے بارے میں مختلف سوالات سیدا ہو رہے ہیں۔ اس لئے اس کے بارے میں کھی عرض کر وہنا مناسب معلوم ہوا.

دین انتاع کا نام ہے اس ملیلے میں مخضراً گزارش ہیہ کہ میں آپ حضرات سے بار بار یہ بات عرض کر چکاہوں کہ جس چیز کا ثبوت قرآن میں یاست میں یا صحابہ کرام کے آ ہل میں، آبھین بررگان دین کے عمل میں نہ ہو، اس کو دین کا حصد مجھتا بدعت ہے۔ اور میں بیش بید بھی کہتارہا ہوں کہ اپنی طرف ہے آیک راستہ گھڑ کر اس پر چلنے کا نام دین نہیں ہے۔ بلکہ دین اتباع؟ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کے صحابہ کرام کی اتباع، آب بین اور بررگان دین کی اتباع ۔ اب اگر واقعت بیہ بات ورست ہو کہ اس رات کی کوئی نصوصی اہمیت دینا بدعت کر اس رات کی کوئی نصوصی اہمیت دینا بدعت ہو گا، جیسا کہ شب معراج میں عرض کر چکا ہوں کہ شب معراج میں کی عبادت کا ذکر قرآن و سنت میں موجود نہیں۔

#### اس رات کی نصیلت بے بنیاد نہیں

لیکن واقعہ یہ ہے کہ شب برات کے بارے بیں یہ کمنا بالکل غلط ہے کہ اس کی کوئی فضیلت حدیث ہے ابات نہیں، حقیقت یہ ہے کہ وس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین ہے احادیث مروی ہیں، جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت بیان فرائی، ان بیس ہے بعض احادیث سند کے اعتبار ہے بیشک کچھ کمزور ہیں، اور ان احادیث کے کرور ہونے کی وجہ سے بعض علاء نے یہ کمہ دیا کہ اس رات کی فضیلت ہے اصل ہے، لیکن حضرات محدثین اور فقماء کا یہ فیملہ ہے کہ اگر ایک روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہو، لیکن اس کی مائیہ بہت می احادیث سے ہو جائے تو اس کی مندوری دور ہو جائی تو اس کی مائیہ بہت می احادیث سے ہو جائے تو اس کی فضیلت میں روایات موجود ہیں۔ لہذا جس رات کی فضیلت میں دس صحابہ کرام سے اس کی دوایات مردی ہوں۔ اس کو بے بنیاد اور بے اصل کمنا بالکل غلط ہے۔

# شب برات اور خیر القرون

امت مسامہ کے جو خیر القرون ہیں، یعنی صحابہ کرام کا دور، آبعین کا دور، تج آبعین کا دور، اس میں بھی اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے۔ لوگ اس رات کے اندر عبادت کا خصوصی اہتمام کرتے رہے ہیں۔ للذا اس کو بدعت كمنا، يا ب بنياد اور ب اصل كمنا درست نيس- مجح بات يى ب كه بد نسيات والى رات به باور اس ما والى رات به اور اس ما عبادت كرنا باعث اجر و تواب ب اور اس كى خصوصى اجميت ب-

# کوئی خاص عبادت مقرر نهیں

البت به بات درست ہے کہ اس رات میں عباوت کا کوئی خاص طریقہ مقرر شیں کہ فلال طریقہ سے عباوت کی جائے۔ جیسے بعض لوگوں نے اپنی طرف سے آیک طریقہ گر کر یہ کہ دیا کہ شب برات میں اس خاص طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے، مثلاً پہلی رکعت میں فلال سورت آئی مرتبہ پڑھی جائے۔ دوسری رکعت میں فلال سورت آئی مرتبہ پڑھی جائے۔ دوسری رکعت میں فلال سورت آئی مرتبہ پڑھی جائے وغیرہ وغیرہ و اس کا کوئی جوت نیس۔ یہ بالکل بے بنیاد بات ہے، بلکہ نفلی عبادات جس قدر ہو سکے، وہ اس رات میں انجام دی جائے نفلی نماز پڑھیں قرآن کریم کی حلات کریں۔ ذکر کریں۔ تبیع پڑھیں۔ دعائیں کریں یہ ساری عبادتی ہیں، لیکن کوئی خاص طریقہ جاہت نہیں۔

#### اس رات میں قبرستان جانا

اس رات میں آیک اور عمل ہے، جو آیک روایت سے طابت ہے، وہ یہ کہ حضور ای رات میں اللہ علیہ وسلم جنت البقیم میں تشریف لے گئے، اب چو نکہ حضور اس رات میں جنت البقیم میں تشریف لے گئے مسلمان اس بات کا اہتمام کرنے میں جنت البقیم میں تشریف لے گئے تھے۔ اس لئے مسلمان اس بات کا اہتمام کرنے ماحب قدس اللہ مرہ آیک بوئی کام کی بات بیان فرمایا کرتے تھے۔ ہمیشہ یاد رکھنی جائے۔ فرماتے تے کہ جو چیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درج میں ثابت ہو، اس درج میں البت میں روحانا چاہئے، المذاسلای حیات طیب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بوطانا چاہئے، المذاسلای حیات طیب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بوطانا چاہئے، المذاسلای حیات طیب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بوطانا چاہئے، المذاسلای حیات طیب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بوطانا چاہئے، المذاسلای حیات البقیم جائے ہوئے تو تھی ہے۔ چو تکہ آیک مرتبہ جانا مروی ہے، کہ اس کے تم بھی آگر ذیر کی میں آئیک مرتبہ چلے جو تو تو تھیک ہے۔ لیکن ہرشب برات میں اس کے تم بھی آگر ذیر کی میں آئیک مرتبہ چلے جو تو تو تھیک ہے۔ لیکن ہرشب برات میں اس کے تم بھی آگر ذیر کی میں آئیک مرتبہ چلے جو تو تو تھیک ہے۔ لیکن ہرشب برات میں اس کے تم بھی آگر ذیر کی میں آئیک مرتبہ چلے جو تو تو تھیک ہے۔ لیکن ہرشب برات میں اس کے تم بھی آگر ذیر کی میں آئیک مرتبہ چلے جو تو تو تھیک ہے۔ لیکن ہرشب برات میں اس کے تم بھی آگر ذیر کی میں آئیک مرتبہ چلے جو تو تو تھیک ہے۔ لیکن ہرشب برات میں اس کے تم بھی آگر ذیر کی میں آئیک میں آئیک مرتبہ چلے جو تو تو تھی کے۔

جانے کا اہتمام کرنا۔ الترام کرنا، اور اس کو ضروری مجھنا، اور اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنااور اس کو شب برات کالازی حصہ مجھنا، اور اس کے بغیریہ مجھنا کہ شب برات نہیں ہوئی، یہ اس کو اس کے درجے سے آگے بڑھانے والی بات ہے۔ لنذا اگر مجھی کوئی فخص اس نقط نظر سے قبرستان چلا گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، میں بھی آپ کی اتباع میں جارہا ہوں۔ تواشاء اللہ اجر و تواب لے گا، لیکن اس کے ساتھ یہ کرو کہ مجھی نہ بھی جلق، لنذا اجتمام اور الترام نہ کرو، پابندی نہ کو سے در حقیقت دین کی مجھی بات ہے۔ کہ جو چیز جس درجہ میں جاہت ہو، اس کو اس درجہ میں دارہ میں گا، سات ہو، اس کو اس کو اس کو اس سے آگے مت بڑھاؤ۔ اور اس کے علاوہ دو سری نقل عبادت ادا

# نوافل گھریہ ادا کریں

میں نے ساہ کہ بعض اوگ اس رات میں اور شب قدر میں نفلوں کی جماعت کرتے ہیں، پہلے صرف شینہ با جماعت ہوتا تھا، اب سناہ کہ صلوٰۃ الشیخ کی بھی جماعت ہوتا تھا، اب سناہ کہ صلوٰۃ الشیخ کی بھی جماعت ہونے گئی ہے، یہ صلوٰۃ الشیخ کی جماعت کی طرح بھی جارت نہیں، نا جازز ہا اس کے بارے میں ایک اصول سن لیجئے جو نبی کر ہم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرایا کہ فرض نماز کے علاوہ اور اللہ تعالیہ وسلم سے با جماعت اوا کر نا خابت ہیں، مثلاً تراوی کہ کموف اور استہاء کی نماز الی علاوہ ہر نماز کے بارے میں افضل میہ ہے کہ اس ان اپنے گھر میں اوا کر ہے، صرف فرض نماز کی خصوصیت بارے میں افضل میہ ہے کہ اس کو بارک ہے۔ لیکن سنت موکدہ قریب بواجب ہے کہ اس کو سبہ کہ سبہ میں جاکر جماعت ہے اوا کر ہے۔ لیکن سنت اور نقل میں اصل قاعدہ یہ ہم کہ افسان اپنے گھر میں اوا کر ہے۔ لیکن جب فقماء نے یہ ویکھا کہ لوگ گھر جا کر بعض افتان سے گھر میں اوا کر ہے۔ لیکن جب فقماء نے یہ ویکھا کہ لوگ گھر جا کر بعض افتان سنتوں کو ترک کر دیتے ہیں۔ اس لئے انہوں نے یہ بھی فرہا دیا کہ اگر سنتیں اوقات سنتوں کو ترک کر دیتے ہیں۔ اس لئے انہوں نے یہ بھی فرہا دیا کہ اگر سنتیں کو تو سبح ہی ہو تو سبح ہی ہی ہو تو سبح ہی ہیں۔ اس لئے انہوں نے یہ بھی فرہا دیا کہ اگر سنتیں کی ہوئے کہ اور نقل کی بارے میں اور نقل کی بار اوا کر ہیں، اور نقل کے بارے میں تمام فقماء کا اس پر اجماع ہے کہ لئل نماز میں انفل کی جماعت حفید کے کہ لئل نماز میں انفل کی جماعت حفید کے کہ لئل نماز میں انفل کی جانے کہ ایسے گھر میں اور نقلوں کی جماعت حفید کے کہ لئل نماز میں انفل کی جماعت حفید کے کہ لئے کہ کو ایس کی جان کہ خوف کو کو کو کو کو کہ کہ کہ کے کہ ایسے کہ ایسے گھر میں اور نقل کی بارے میں تمام فقماء کا اس پر اجماع ہے کہ لئے گھر میں اور نقل کی بارے میں تمام فقماء کا اس پر اجماع ہے کہ ایسے گھر میں اور نقلوں کی جماعت حفید کے کہ کہ کے گھر میں اور نقل کی ایسے گھر میں اور نقل کی بارے کہ کھر میں واقل کی جماعت حفید کے کہ کہ کہ کی کو کہ کو کھر کی کو کو کھر کی جماعت حفید کے کہ کو کھر کی ایسے گھر میں اور نقل کی بارک کھر کی کو کھر کی کو کھر کی کو کر کی کے کہ کی کو کے کہ کو کو کھر کی کو کو کھر کی کو ک

زدیک مرده تحری اور ناجاز ب، لین آگر جماعت سے نفل پڑھ لیے تو تواب تو کیا لیے گا۔ النا کناو لے گا،

#### فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں

بات دراصل بیہ ہے کہ فرائض دین کاشعار ہیں، دین کی علامت ہیں لہذاان کو جماعت ہیں لہذاان کو جماعت کے ساتھ معجد ہیں اداکر ناضروری ہے، کوئی آدمی میہ سوچ کر کہ آگر ہیں معجد ہیں جماعت کے ساتھ مغز پڑھوں گاتواس میں یا کاری کا اعدیث ہے، اس لئے ہیں گھر ہی بھی مغاز پڑھوں، اس کے لئے الیاکر ناجاز نہیں، اس کو حکم یہ ہے کہ معجد ہیں جاکر نماز پڑھ ہوں، اس کے ذریعہ دین اسلام کا ایک شعد طاہر کرنا مقصود ہے، دین اسلام کی آیک شوکت کا مظاہرہ مقصود ہے، اس لئے اس کو معجد ہی میں اداکرو

# نوافل میں تنائی مقصود ہے

کین گنل ایک ایس عبادت ہے ، جس کا تعلق بس بندہ اور اس کے پرور و گار ہے ۔ ہے ، بس تم ہواور تمہارا اللہ ہو ، تم ہواور تمہارا پرور د گار ہو ، جیسا کہ حضرت صدیق اکبر رمنی اللہ عنہ کے واقعہ بیس آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ۔ تلاوت اتنی آہے ہے کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے جواب بیس فرمایا کہ :

#### "اسمعت من ناجيت"

(ابو داؤو، كتلب الصلاة، بلب رفع العوت، حديث تمبر ١٣٢٩)

ایعنی جس ذات سے بید مناجات کر رہا ہوں ، اس کو سنا دیا ، اب دو سروں کو سنانے کی کیات ضرورت ہے؟ ۔ اندائغلی عبادت کا تو حاصل بیہ ہے کہ وہ ہو اور اس کا پروروگار ہو، کوئی تیمرافخض در میان میں حائل نہ ہو، اللہ تعالیٰ بیہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ براہ راست جھے سے تعلق قائم کرے ، اس لئے نغلی عبادتوں میں جماعت اور اجتماع کو کروہ قرار وے دیا، اور بیہ تھم دے دیا کہ اکیلے آؤ، تنمائی اور خلوت میں آؤ، اور ہم سے براہ راست رابطہ قائم کر ، ویہ خلوت اور تنمائی کتنا براانعام ہے ، ذراغور توکرو، بندہ کو کتنے بردے انعام سے ٹوازا جا رہا ہے ، کہ خلوت اور تنمائی میں ہمارے یاس آؤ۔

## تنائی میں جارے پاس آؤ

بادشاہ کا ایک عام دربا ہو آ ہے۔ اس طرح جماعت کی نماز اللہ تعالیٰ کا عام دربار ہے، دوسرا خاص دربار ہو آ ہے۔ جو خلوت اور خمائی کا ہو آ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب تم ہمارے عام دربار میں حاضر دیتے ہو، تو اب ہم شہیں خلوت اور خمائی کا مجمی موقع دیتے ہیں۔ اب اگر کوئی محض اس خمائی کے موقع کو جلوت میں تبدیل کر دے ، اور جماعت بنا دے تو ایسا محف اس خاص دربار کی نعمت کی ناقدری کر رہا ہے ، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرمارے ہیں کہ تم تمائی میں آؤ، ہم سے مناجات کرو، ہم شمائی میں شہیں نوازیں ہے۔ لیکن تم آیک جم غفیراکشا کر کے لے جارہے ہو۔

## تم نے اس نعت کی ناقدری کی

مثلاً اگر کوئی بادشاہ ہ، تم اس سے طاقات کے لئے دربار میں گئے، وہ بادشاہ تم سے بی پرائیویٹ سے بی کہ آج رات کو ہ نو بج تنمائی میں میرے پاس آجانا، تم سے پی پرائیویٹ بات کرئی ہے، جبرات کے نو بج تو آپ نے اپ دوستوں کا ایک جمگھٹا اکٹھاکر لیا، اور سب دوستوں کو لے کر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوگئے، بتاہے کہ آپ نے اس بادشاہ کی قدر کی یا نقدری کی ؟اس نے تو تمہیں بید موقع دیا تھا کہ تم تنمائی میں میرے پاس آؤ، تم سے تنمائی میں باتی کرئی تھیں، تمہیں خلوت میں خاص طاقات کا موقع دیا تھا۔ اور اپنے ساتھ رابطہ اور تعلق استوار کرنا تھا۔ اور تم پوری آیک جماعت بناکر اس کے پاس لے گئے، تو یہ تم نے اس کی ناقدری کی۔

اس لئے اہام ابو صنیف رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ نظی عبادت کی اس طرح تا قدری ند کرو، نظی عبادت کی قدریہ ہے کہ تم ہو، اور تمہارا الله ہو، تیسرا کوئی ند ہو، لذا نظی عبادات جتنی بھی ہیں، ان سب کے اندر اصول یہ بیان فرما ویا کہ تمائی میں آکیلے عبادت کرو، اس کے اندر جماعت کے کروہ تحری ہے، اس لئے کہ الله تعالی کی طرف ہے تو یہ ندادی جاری ہے کہ:

الاهل من مستغفر فاغفرله

(TTP)

کوئی ہے جو جھے سے مغفرت طلب کرے تو میں اس کی مغفرت کروں؟ یہاں لفظ
"سستغفر" مفرد کاسیغہ استعال کیا، یعنی کوئی تمائی میں مغفرت کرنے والاہ، تمائی میں مجھ سے رحمت طلب کرنے والا ہے، اب اللہ تعالی تو یہ فربارہ ہیں کہ تمائی میں میرے پاس آکر جھ سے ماگو، لیکن ہم نے یہ کیا کہ شبینہ کا انتظام کیا، چرانائی کیا، اور لوگوں کو اس کی وعوت وی کہ میرے پاس آکر میری اس خلوت میں شریک ہو جاتی حقیقت میں یہ اللہ تعالی کے انعام کی ناقدری ہے، لذا شبینہ ہو، یا صلاة الشیخ کی جماعت ہو، یا کوئی اور نظی جماعت ہو، یہ سب نا جائز ہے۔

#### گوشہ تنائی کے لمحات

یے فنیات والی راتیں شور و شغب کی راتیں نئیں ہیں، ملے شلط کی راتیں نئیں۔
یہ اجماع کی راتیں نئیں، بلکہ یہ راتی اس لئے ہیں کہ گوشہ تنائی میں بیٹھ کرتم اللہ تعالیٰ
کے ساتھ تعلقات استوار کر او، اور تسارے اور اس کے در میان کوئی حاکل نہ ہو۔
میان عاشق و معشوق رمزیست
کرائی کا تبین راہم خبر نیست
لوگ یہ عذر کرتے ہیں کہ اگر تنائی میں عمادت کرنے بیٹیتے ہیں تو نینر آ جاتی ہے، مید

و سي ميند ادر روشن ، و ق ب اور ايک جم غفير مو قاب جس جي و حيد اجبل جي سي خيد مين ارد دوشن ، و ق ب اور ايک جم غفير مو قاب به جس کی وجه سے نيند پر قابو پانے ميں آسانی ہو جاتی ہے اس بات پر يفتين کرو که اگر تهيس چند لمحات گوشہ تنائی ميں الله تعالیٰ سے جم کلام ، و نے ميسر آگے تو وہ چند لمحات اس ماری رات سے بدر جما بهتر جس جو وقت گزارا وہ سنت بدر جما بهتر جس جو وقت گزارا وہ سنت کرارا وہ رات اتنی جستی سے مطابق گزارا ، اور ميلے ميں جو وقت گزارا ، وہ خلاف سنت گزارا ، وہ رات اتنی جستی شميس ، جستے وہ چند لمحات قيمتی جی جو آپ نے اخام سے ماتھ ريا کے بغير گوشہ تنائی ميس مراو له ليے

## وہاں محضنے شار نہیں ہوتے

میں بیٹ کتارہا ہوں کہ اپنی عقل کے مطابق کام کرنے کا نام دین نہیں، اپنا شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں، بلکہ ان کے کہنے پر عمل کرنے کا نام دین ہے، ان کی پیروی اور انتباع کا نام دین ہے۔ یہ بناؤ کہ کیااللہ تعالی تمہارے گھٹے ٹار کرتے ہیں کہ تم نے مجد میں کتے گھنے گزارے ؟ وہاں گھنے ٹار نہیں کئے جاتے، وہاں تواخلاص دیکھا جاتا ہے۔ اگر چند لمحات بھی اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابط میں میسر آگئے، تو وہ چند لمحات ہی انشاء اللہ بیڑا پار کر دیں گے، لیکن اگر آپ نے عباوت میں کی گھنے گزار دیئے، گر سنت کے خلاف گزارے تو اس کا پکھ بھی حاصل نہیں۔

میرے میخ حفزات ڈاکٹر عبد العنی صاحب قدس اللہ سرہ بڑے کیف کے عالم

#### اخلاص مطلوب ہے

یم فرما یا کرتے تھے کہ جب تم لوگ ہجرے میں جاتے ہوتو ہجدیں "سبحان ربی الاعلی"
کی مرتبہ کہتے ہو، لیکن مشین کی طرح زبان پر یہ تسبح جاری ہو جاتی ہے، لیکن اگر کمی دن

یہ کلمہ "سبحان ربی الاعلی" ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ دل ہے نکل گیاتو یقین کیجئے کہ
اللہ تعالی اس لیک مرتبہ "سبحان ربی الاعلی" کی بدولت پیڑہ پار کر دیں گے۔
لہٰذا یہ مت خیل کرد کہ اگر تھا گھر میں رہ کر عبادت کریں گے تو تیند آجائے
گی۔ اس لئے کہ اگر نیند آجائے تو سوجاتی، لیکن چند لمحات جو عبادت میں گزارد، دہ سنت
کے مطابق گزارو۔ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ اگر
قرآن شریف پڑھتے پڑھتے نیند آجائے تو سوجاتی، اور سوکر تھوڑی می نیند پوری کر لو، اور
پر اٹھ جاتی، اس لئے کہ کسی ایسانہ ہو کہ نیندگی حالت میں قرآن شریف پڑھتے ہوئے
تمراشی جاتی، اور دو سرا آ دمی صرف لیک گھنے جاگا، لیکن سنت کے مطابق جاگا، اور اپ
برائی رہا ہے، اور دو سرا آ دمی صرف لیک گھنے جاگا، لیکن سنت کے مطابق جاگا، اور اپ

#### برعبادت كو حدير ركهو

اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے میال اعمال کی تمنی نہیں ہے، بلکہ اعمال کا وزن ہے،
وہاں تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے عمل میں کتا وزن ہے؟ الذا اگر تم نے گنتی کے اختبار
سے اعمال تو بہت کر لئے، لیکن ان میں وزن پیدا نہیں کیا تواس کا کوئی فائدہ نہیں اس
لئے فربایا کہ فیند آجائے تو پڑ کر سوجات، اور مجر اللہ تعالیٰ توفق دے توا فیر کر مجر عبادت
میں لگ جات، لیکن سنت کے خلاف کام نہ کرو، النذا جو عبادت جماعت کے ساتھ جس مد تک عاب میں سنت ہے، رمضان المبارک میں
حد تک عابت ہو، اس حد تک کرو، شاؤ فرن کی جماعت عابت ہے، رمضان المبارک میں
تراوز کی جماعت عابت ہے، رمضان میں و ترکی جماعت عابت ہے۔ اس طرح نماز جنازہ
کی جماعت عابت ہے، نماز است عادور میں جو تکہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ و سلم
نماز کموف آگر چہ سنت ہے، لیکن ان وونوں میں جو تکہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ و سلم
جماعت عابت ہے، اور شعائر اسلام میں سے ہیں، لنذ ان کو جماعت سے اوا کرنا
جائز ہے، ان کے علادہ جتنی تمازیس ہیں، ان میں جماعت نہیں ہے، ان میں تواللہ تعالیٰ میں طاقات کرے، ان میں تواللہ میں طاقات کرے، اللہ تعالیٰ میں طاقات کے اور اللہ تا ہے۔
جو اعزاز بخش ہے، یہ معمولی اعزاز نہیں ہے، اس اعزاز کی قدر کرنی چاہئے

## عور توں کی جماعت

ایک مسئلہ عورتوں کی جماعت کا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں کی جماعت
پہندیدہ نہیں ہے، چاہوہ فرض نماز کی جماعت ہو، یاسنت کی ہو، یانفل کی ہو، اس لئے
کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو یہ تھم فرما دیا کہ اگر تنہیں عبادت کرنی ہے تو تہائی میں کرو،
جماعت عورتوں کے لئے پہندیدہ نہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ دین اصل میں
شریعت کے اتباع کا نام ہے، اب یہ مت کہو کہ ہما اتواس طرح عبادت کرنے کو دل چاہتا
ہے، اس دل کے چاہئے کو چھوڑ دو، اس لئے کہ دل تو بہت ملکی چیزوں کو چاہتا ہے اور
صرف دل چاہئے کی وجہ سے کوئی چیزوین میں داخل نہیں ہو جاتی، جس بات کورسول اللہ
صلی اللہ نظیہ وملم نے پہند نہیں کیا، اس کو محض دل چاہئے کی وجہ سے نہ کرنا

#### شب برات اور حلوه

بسرصل! یہ شب برات ، الحمد لله ۔ فضیلت کی دات ہے ، اور اس دات میں جتنی عباوت کی توفیق ہو، اتن عباوت کرنی چاہئے ۔ باتی جو اور فضولیات اس دات میں طوہ وغیرہ پکانے کی شروع کر لی گئی ہیں، ان کو بیان کرنی کی ضرورت نمیں، اس لئے کہ شب برات کا طوے ہے کوئی تعلق نمیں، اصل بات یہ ہے کہ شیطان ہر جگہ اپنا حصہ لگا لیتا ہے ، اس نے سوچا کہ اس شب برات میں مسلمانوں کے گناہوں کی مغفرت کی جائے گئی، چنانچ ایک دوایت میں آتا ہے کہ اس دات میں اللہ تعالیٰ استے انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں جتنے قبیلہ کلب کی بحریوں کے جسم پربال ہیں۔

شیطان نے سوچاکہ اگر استے سارے آومیوں کی منفرت ہوگئ پھر تو ہیں اٹ گیا، اس لئے اس نے اپنا حصہ لگا دیا۔ چٹانچ اس نے لوگوں کو بیہ سکھا دیا کہ شب برات آئے تو طوہ پکایا کرد، دیے تو سارے سال کے کی دن بھی طوہ پکانا جائز اور طال ہے، جس شخص کا جب دل چہ، پکا کر کھالے، لیکن شب برات ہے اس کا کیا تعلق ؟ نہ قرآن جس اس کا شوت ہے، نہ حدیث جس اس کے بارے جس کوئی روایت، نہ صحابہ کے آٹار جس ۔ نہ آبعین کے عمل جس، اور بزرگان وین کے عمل جس کمیں کمیں اس کا کوئی تذکرہ نہیں، لیکن شیطان نے لوگوں کو طوہ پکانے جس لگا دیا، چنانچہ سب لوگ پکانے اور کھانے جس لگ گئے۔ اب یہ حال ہے کہ عبادت کا اتنا اہتمام نہیں، جشنا اہتمام طوہ پکانے کا

#### بدعات کی خاصیت

ایک بات بیشہ یاد رکھنے کی ہے، وہ یہ کہ میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیح صاحب قدس اللہ عمرہ فرمایا کرتے تھے کہ بدعات کی خاصیت یہ ہے کہ جب آ وی بدعات کے اندر جٹلا ہو جاتا ہے، تواس کے بعد پھر اصل سنت کے کاموں کی توفق کم ہو جاتی ہے، چنا نچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ صلاۃ التبیع کی جماعت میں دیر تک کھڑے رہے میں۔ وہ لوگ پانچ و تت کی فرض جماعتوں میں کم نظر آئیں گے۔ اور جو لوگ بدعات کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ مثلاً صلوء بازا کرنے اور کونڈے میں گئے ہوئے ہیں: ما فرائش سے عافل ہوتے ہیں: ما فرائش سے عافل ہوتے ہیں، المازی تشاہوری ہیں، جماعتیں چھوٹ ری ہیں۔ اس کی توکی کار ضیں۔ لیکن سے سب چھ ہورہا ہے۔

الله اور الله كرسول صلى الله عليه وسلم في توسب عن اياده تاكيداس كافرياني محلى كرد، على كرب كالتقل بوجائ قواس كى ميراث شريعت كه مطابق جلدى فلتيم كرد، كين الب بيه بور باب كه ميراث تعتيم كرف كي طرف تو وصيان فهين به ، محر تجه بور باب مه ورباب ، جاليسوال بور باب ، بركى بورى ب و لذا بدعلت كى خاصيت به وسوق بور باب ، جاليسوال بور باب ، بركى بورى ب و لذا بدعلت كى خاصيت بيب كه بدب النمان اس كاندر جالما بو باب توسنت مدور بو با جلا جاتا به ، لورسنت والدا عمل كرد كى توفق فين بين بوق المنان اس كاندر جالما بو باب توسنت معنوظ د كم ، المن سرمال ان في الدا عمل كرد كى توفق فين بيل بورات فينيات كارات ب ، اوراس رات فينيات على ما بدعن لوكول في جو خيل خابر كيا به كداس رات مى كوكى فينيات على ديس ميد خيل ميل مي فين س ب -

پندره شعبان کاروزه

ایک مئل شہ برات کے بعدوالے ون بینی پدرہ شعبان کے روزے کا ہے،
اس کو بھی مجو لینا چاہئے، وہ یہ کہ ملرے زخیرہ صدی بھی اس روزے کے بارے بھی مرف ایک روایت بھی ہے کہ شب برات کے بعدوالے ون روزہ رکھو۔ لیکن یہ روایت ضعیف ہے لنذا اس روایت کی وجہ سے فاص اس پندرہ شعبان کے روزے کو سنت یا مستحب قرار وینا بعض علماء کے نزدیک ورست نہیں۔ البتہ پارے شعبان کے مہیئے بھی روزہ رکھنے کی فضیلت جابت ہے لینی ۲۸ فور ۲۹ شعبان کے مضور مسلی اللہ ملیہ وسلم نے روزہ رکھنے ک منت با فضیلت جابت ہے لیکن ۲۸ فورہ ۲۹ شعبان کو حضور مسلی اللہ ملیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرایا ہے کہ رمضان سے ایک دوروز پسلے روزہ مست رکھو۔ ایک روزہ رکھنے سے منع فرایا ہے کہ رمضان سے ایک دوروز پسلے روزہ مست رکھو۔ ایک رمضان سے روزہ رکھنے سے کے لئے انسان شکلا کے ساتھ تیار رہے ، لین کم شعبان سے ۲۷ / شعبان تک ہر دان روزہ رکھنے میں فندیات ہے ، دو مرہ یہ کہ یہ چورہ آرائے ایام بیش بھی ہی ہیں جا در حضور اقدی صلی اللہ علیہ وصلم اکٹر براہ کا یام بینی جی دن روزہ رکھا کرتے تھے ،

یعنی ۱۳ / ۱۳ / ۱۵ آری کو اندا آگر کوئی فخص ان دو دجہ ہے ۱۵ / آریخ کاروزہ رکھے

ایک اس دجہ ہے کہ یہ شعبان کا دن ہے، دو سرے اس دجہ ہے کہ یہ ۱۵ / آریخ ایام

بیش میں داخل ہے آگر اس نیت ہے روزہ رکھ لے توانشاء اللہ موجب اجر ہوگا، حین

خاص پدرہ آری کی خصوصیت کے لحاظ ہے اس دوزے کو سنت قرار دیتا بعض عاء کے

زدیک درست نہیں۔ اس دجہ ہے آکٹر نقماء کرام نے جمل مستحب دوزوں کا ذکر کیا

ہے، دہاں محرم کی دس آریخ کے روزے کا ذکر کیا ہے، یوم عرفہ کے روزے کا ذکر کیا

ہے، دہان محرم کی دس آریخ کے روزے کا علیحدہ سے ذکر نہیں کیا، بلک یہ فرمایا ہے کہ شعبان

کے کسی بھی دن بھی روزہ رکھنا افعنل ہے، ہسر حال آگر اس نقط نظرے کوئی محفی روزہ

در کھ لے توانشاء انڈ اس پر ثواب ہوگا۔ باتی کسی دن کی کوئی خصوصیت نہیں۔

جیساکہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہر معالمے کو اس کی حد کے اندر رکھنا ضروری ہے، ہر چیز کو اس کے درجہ کے مطابق رکھنا ضروری ہے، دین اصل میں حدود کی حفاظت ہی کا تام ہے۔ اپنی طرف ہے مقل لڑا کر آئے بیچھے کرنے کا تام دین نہیں، لنذا اگر ان حدود کی رعایت کرتے ہوئے کوئی فحض روزہ رکھے تو بہت آپھی بات ہے، انشاء اللہ اس پر اجر و تواب کے گا، لیکن اس روزے کو با تاعدہ سنت قرار دینے سے پر ہیز کرنا چاہئے۔

## بحث و مباحث ے پر بیز کریں

یہ شب برات اور اس کے روزے کے احکام کا خلامہ ہے، بس ان باتوں کو امام کا خلامہ ہے، بس ان باتوں کو امام کے بوئے مول کیا جائے، باق اس بارے میں بہت ذیادہ بحث و مباحثے میں نہیں پرنا چاہئے، آج کل یہ سئلہ کمڑا ہو حمیا کہ اگر حمی نے کوئی بات کہ دی تو اس پر بحث و مباحث شروع ہو کیا، حلائلہ ہوتا یہ چاہئے کہ جب سمی ایسے فحض سے کوئی بات سی ہے جس پر آپ کو اعتاد اور بحروسہ ہے، تو بس اس پر عمل کر لو، کوئی دو سرا فحض دو سری بات کہتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہتا ہے تو بھر بحث میں مت پڑو، اس لئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بحث میں بڑے ہے منع فرماتے ہیں کہ:

المراء يطفئ نوبرالعسلم

یعن اس متم کے مطلات میں آپس میں الزائی جھڑا کرنا یا بحث و مباد کرنا علم کے نور کو ذائل کر دیتا ہے ، ہذے ایک شاعر اکبراللہ آیادی مرحوم گزرے ہیں۔ اس بدے میں ان کاایک شعر بردا اچھا ہے وہ کہتے ہیں کہ ۔

دہی بحث بن نے ک ی نیں فاتو عمل جھ میں متی ہی نیس

یہ ذہبی بحث جس میں فضول وقت ضائع ہو، اس سے مجھ حاصل نہیں۔ اور جن اوگوں کے پاس فائتو عقل ہوتی ہے۔ وہ اس قتم کی بحث و مباحث میں پڑتے ہیں، اس لئے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جس عالم پر تم کو بحروسہ ہو، اس کے کہنے پر عمل کر او، افشاء اللہ تعالی تمہاری مجات ہو جائے گی، اگر کوئی دو سرا عالم دو سری بات کمدر ہاہے، تو پھر جمہیں اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں، بس: سید حاراستہ یی ہے۔

## رمضان کے لئے پاک صاف ہو جاؤ

برصل حقیقت یہ ہے کہ اس رات کی نفیات کو ہے اصل کمنا للط ہے ، اور مجھے اللہ اللہ کہ اللہ تعلیٰ رکھی ہے۔ اللہ اللہ کہ اللہ تعلیٰ کے یہ شب برات رمضان المبارک ہو رہی ہے۔ یہ در حقیقت رمضان کی ریبرسل ہو رہی ہے۔ رمضان کی تیاری کرائی جارہی ہے کہ تیار ہوجاؤ ، اب وہ مقدس ممینہ آنے والاہے ، جس من ہم مغفرت کے دروازے کھولئے میں ہملری رحمتوں کی بارش برسنے والی ہے ، جس میں ہم مغفرت کے دروازے کھولئے والے ہیں ، اس کے لئے ذرا تیار ہوجاؤ۔

ویکھے: جب آدی کمی بوے دربار میں جاتا ہے، تو جانے سے پہنے اپنے آپ کو پاک صاف کر تا ہے، نمانا دھوتا ہے، کپڑے دغیرہ بدلتا ہے، ندا جب اللہ تعلیٰ کاعظیم دربار رمضان کی صورت میں کھلنے والا ہے تواس دربار میں حاضری سے پہلنے ایک رات دے دی۔ اور یہ فرمایا کہ آؤ، ہم حمیس اس رات کے اندر نمانا دھلا کر پاک صاف کر دیں۔ گناہوں سے پاک صاف کریں، تاکہ ہمارے ماتھ تھمارا تعلق سمج معنی میں قائم

ہو جائے، اور جب یہ تعلق قائم ہو گا، اور تمبارے مناہ و علیس مے تو اس کے بعد تم رمضان المبارك كى رحموں سے معنى ميں فيض ياب ہو جاؤ كے، اس غرض كے لئے الله تعالى في ميس يد رات عطافر الى، اس كى قدر بينجانى جائم الله تعالى مسى اس مبرک رات کی قدر کرنے اور اس رات میں مباوت کی توفیق عطافرائے۔ آمن۔

كُلْخِينَةُ وَلِنَا آسِ لِلْحَدُدُ مِنْدِ الْعَالِمَيْنَ